سرجابذارموت كامزه چكھے گا۔۔۔انترآن



موت سے پہلے ، موت کے وقت اور موت کے بعد کے ضروری مالل



منت ولانا دُاكثر مُخْرُعبد الحي صاحبُ مار في معنديد منت ولانا دُاكثر مُخْرُعبد الحي صاحبُ مار في معنديد مناطق من منطق من المنت عند شامل الشرف على تفافى رمنطيد









بَلِينِهُ الْحَجَّ الْحَجَى الْحَبَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَبَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَى الْحَجَمَى الْحَبْهِ الْحَجَمَى الْحَجَمِى الْحَجَمِى الْحَجَمَى الْحَجَمَى الْحَبْهِ الْحَجَمِي الْحَبْهِ الْحَجَمِى الْحَبْهِ الْحَبْهِ الْحَبَى الْحَبْهِ الْحَبْهُ الْحَبْهِ الْحَبْهِ الْحَبْهِ الْحَبْهِ الْحَبْهِ الْحَبْ



اِس کتاب میں ملمان کے آخری کھات نِندگی ہے لے کرعالم برنے تک تمام مرال کے تعلق احادیث نبوتیا و رفقہی مسائل نہایت تفصیل فتحقیق سے جمع کئے گئے ہیں

تالیف حضرت ڈاکٹر محتر عبد الحق صاحب عارفی رحمته اعلیہ خلیفۂ مجاز حکیم الأمت حضرت ولانا اشرف علی صاحب تھانوی آ

تزتيب

بابِ أوّل ص:١٤

مرض، علاج اورعیادت کے متعلق احادیث اور دُ عائیں۔

باب دوم ص:۲۵

نزع کی حالت، موت کے وقت میّت کے ساتھ معاملہ، متعلقہ مسائل اور جہیز و تکفین کے ساتھ معاملہ، متعلقہ مسائل اور جہیز و تکفین کے سامان کی مکمل فہرست

باب سوم ص:۳۹ غسل، کفن اور جنازہ لے جانے کے مفصل اَ حکام

باب چہارم ص:۲۰

فن، زیارتِ قبور، سوگ، تعزیت، بسماندگانِ کو کھانا ہیجنے اور ایصالِ ثواب کے مفصل أحکام

باب پنجم ص:۹۳

م من المحسل المحتلف من من المحتلف على المحتلف على المحتلف الم

بابِششم ص:۱۱۵

موت کی عدت کے نہایت ضروری مفصل اُحکام اور غلط رسموں کا بیان

باب بعثم ص:۱۳۲

میت کا تر کہ اور اس کی تقسیم، تر کہ ہے تجہیز وتکفین کے مصارف، قرضوں کی ادائیگی، جائز وصیت کا تر کہ اور اس کی تقریح اور اس کے خاص اُحکام، وصی کا بیان، وارثوں پر وصیتوں کی تقریح اور اس کے خاص اُحکام، وصی کا بیان، وارثوں پر میراث کی تقسیم اور تر کہ کے متعلق کوتا ہیاں۔

باب بمشتم ص:۹۵۱

بدعات اورغلط رسميس

باب نهم ص:۲۲۲

موت کے بعد مؤمن کے حالات

## فهرست مضامين

| سفحه نمبر  | عنوان                                                       | مفحةنمبر | عنوان                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵         | جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں                               | 10       | پیشِ لفظ                                                                 |
|            | سكراتُ الموت                                                | 14       | بابِ أوّل                                                                |
| 19         | جو شخص حالت ِ إحرام میں نوت<br>ہوجائے اس کی تجہیر و تکفین ا | IZ       | مرض، علاج اورعیادت کے متعلق<br>احادیث اور دُعا ئیں                       |
| 19         | جو شخص بحری جہاز میں فوت ہوجائے                             | 14       | ہر مرض کی دواہے                                                          |
| <b>r</b> a | عنسل و کفن وغیرہ میں<br>کافر کے ساتھ معاملہ                 | 14       | علاج كااہتمام اور أس ميں احتياط                                          |
| 7 7        | کافر کے ساتھ معاملہ اُ                                      | IΛ       | موت کی یاداوراُس کا شوق                                                  |
| 71         | میّت پرنوحه و ماتم نہیں کرنا چاہئے                          | IA       | موت کی تمنا اور دُعا کرنے کی ممانعت                                      |
| 71         | میّت کے لئے آنسو بہانا جائز ہے                              | "        | بیاری میں زمانهٔ تندرتی ا                                                |
| ٣1         | منيت كا بوسه لينا                                           | 19       | کے اعمال کا ثواب آ                                                       |
| ۳۱         | تجهيز وتكفين ميں جلدي                                       | 19       | تكليف وجه رفع درجات                                                      |
|            | تجہیز وتکفین کے مصارف <sub>ا</sub>                          | 19       | حالت ِمرض کی وُعا                                                        |
| rr         | کس کے ذمہ ہیں؟ اُ                                           | *        | مریضوں کی عیادت اور اس کے فضائل                                          |
| ra         | جہیز و تکفین کے سامان کی مکمل فہرست                         | ri       | تسلی اور ہمدردی                                                          |
| rs         | عنسل کا سامان                                               |          | مریض پر دَم اور اس                                                       |
| ٣٩         | کفن کا سامان                                                | **       | کے لئے دُعاءِ صحت ا                                                      |
| ٣2         | جناز و کا سامان                                             | ra       | باب ِ دوم                                                                |
| 49         | بابيسوم                                                     | [        | نزع کی حالت،موت کے وقت میّت                                              |
| rq         | <b>با ب</b> سوم<br>عنسل اور کفن کے مسائل                    | ra {     | نزع کی حالت،موت کے وقت میّت<br>کے ساتھ معاملہ اور تجہیز و تکفین کا سامان |

|              | `                                                           | 1          |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| صفحةنمبر     | عنوان                                                       | سفحةنمبر   | عنوان                            |
| ۵۷           | جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ                                | 3          | میّت کونہلانے اور کفنانے کا ثواب |
|              | er er                                                       | ٣٩         | میّت کوکون نہلائے؟               |
| 4+           | باب چہارم                                                   | ۴۰)        | عنسل دینے والوں ا                |
|              | نمازِ جنازه، دنن، قبر، زیارتِ                               | 1.4        | کے لئے چند ہدایات ا              |
| ٧.           | قبور،سوگ،تعزیت، پسماندگان<br>کوکھانا بھیجنا اور ایصالِ ثواب | ٣١         | ميتت كوغسل دينے كامفصل طريقه     |
| 10           | كوكهانا بهيجنا اورايصال ثواب                                | ~~         | میت کونہلانے کے ا                |
|              | کے مفصل اَحکام                                              | L.L.       | بعد خود عشل کرنا ا               |
| . <b>Y</b> • | نمازِ جنازه کا بیان                                         | o o o      | میت کو عسل اور کفن               |
| 71           | نمازِ جنازه كا وفت                                          | ሌሌ         | دینے کی فضیلت ا                  |
| 45           | نمازِ جنازہ فرض ہونے کی شرائط                               | 44         | کفن کا بیان                      |
| 42           | دُر شکگی کی شرطیس اور<br>اُن کی رو قشمیس ا                  | <b>~</b> ∠ | مردكاكفن                         |
| "            | أن كى دو قشميں ا                                            | 72         | عورت كاكفن                       |
| 44           | جوتے پہن کرنماز پڑھنا                                       | r/A        | بچول کا گفن                      |
| 41"          | وہ شرطیں جن کا میت ا                                        | 14         | کفن کی پیائش اور تیاری کا طریقه  |
| 11           | میں پایا جانا ضروری ہے اُ                                   | ۵٠         | مستورات كاكفن                    |
| 41"          | مپہلی شرط<br>پہلی شرط                                       | ۵٠         | کفن کے متعلقات                   |
| 45           | دُ وسری شرط                                                 | ۵۱         | زائد کپڑے                        |
| 40           | تىسرى شرط<br>مە                                             | ٥٣         | كفنانے كا بيان                   |
| ۵۲.          | چوتھی شرط                                                   | ۵۳         | مرد کو کفنانے کا طریقہ           |
| 40           | پانچویں شرط<br>-                                            | ۵۳         | عورت کو کفنانے کا طریقہ          |
| ar           | مچھٹی شرط                                                   | ۵۵         | جہیر و تکفین سے بچا ہوا سامان    |
| . 76         | نمازِ جنازہ کے فرائض                                        | ۲۵         | جنازہ اُٹھانے کا بیان            |

|           | •                                      | 4         |                                       |
|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| صفحةنمبر  | عنوان                                  | صفحهنمبر  | عنوان                                 |
| ۸۲        | فن کے بعد کی دُعا                      | •         | نمازِ جنازہ میں تین ا                 |
| ۸r        | قبرير كتبه وغيره لگانا                 | 77        | چیزیں مسنون ہیں ا                     |
| ۸۳        | قبر پر عمارت بناناممنوع ہے             | 77        | نمازِ جنازه کا طریقه                  |
| ۸۳        | قبرير چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت        | <b>4.</b> | وہ چیزیں جن سے نمانے                  |
| ۸۳        | وه كام جوخلاف سنت ہيں                  | 79        | جنازہ فاسد ہوجاتی ہے ا                |
| ۸۳        | قبربیٹے جائے تو دوبارہ مٹی ڈالنا       | 49        | مسجد اور وہ مقامات جن ا               |
| ۸۴        | موت پرصبراوراس کا اجر وثواب            | (1        | میں نمازِ جنازہ مکروہ ہے <sup>آ</sup> |
| ۸۴        | میت کا سوگ منانا                       | ۷.        | اگر بیک وقت کئی                       |
| ۸۳        | میّت اور کیسماندگان }                  | _         | جنازے جمع ہوجائیں؟ ا                  |
|           | کے ساتھ حسنِ سلوک ا<br>ت               | ۷.        | جنازہ کی نماز میں مسبوق               |
| ۸۵        | پسماندگان ہےتعزیت<br>سام               | _         | اور لاحق کے اُحکام ا                  |
|           | حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم<br>سرین  | .24       | جنازه کی نماز میں امامت کالمسحق       |
| ۸۵        | کا مکتوبِ تعزیت معاذ بن                | ۷٣        | نماز جنازه غائبانه                    |
|           | جبلؓ کے بیٹے کی وفات پر '              | ۷۵        | جنازه میں کثرت تعداد                  |
| ۸۷        | اہلِ میت کے لئے کھانا <sub>ا</sub>     |           | کی برکت اور اہمیت <sup>ا</sup>        |
|           | بھیجنا مستحب ہے ا                      | 24        | دفن کا بیان                           |
| ۸۷        | اہلِ میّت کی طرف سے                    | 4         | قبر کی نوعیت<br>نزد                   |
|           | دعوتِ طعام بدعت ہے اُ<br>۔             | ۷۸        | تعش کو ایک شہر سے                     |
| ۸۸        | زيارت ِ قبور<br>                       |           | وُوسرے شہر لے جانا                    |
| <b>19</b> | عورتوں کا قبرستان جانا<br>میشہ میں میں | ۷۸        | قبر میں اُ تارنا<br>نیسی میں میں      |
| 9+        | ایصال ثواب کامسنون طریقه<br>نین        | ۸•        | فن کے متفرق مسائل<br>مدن              |
| 91        | فرض عبادت كاايصال ثواب                 | ΛI        | تدفین کے بعد                          |

|          |                                                 | ۸        |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                           | صفحةنمبر | عنوان                                                                               |
| 1+1~     | ٢:-حمل ميں كچھاعضاء بن گئے ہول                  | •        | کسی عبادت کا نواب ا                                                                 |
| 1+1~     | m:- مردہ بچہ پیدا ہونے کا تھم                   | 91       | کئی اشخاص کو پہنچانا ا                                                              |
| ۱۰۱۳     | m:- پیدائش کے شروع <sub>ا</sub>                 | 91       | ایصال ثواب کا حدیث ہے ثبوت                                                          |
| 141.     | میں بچہ زندہ تھا پھر مرگیا آ                    | 91       | باب پنجم                                                                            |
| 1+1~     | ۵:- بدن کا اکثر حصه م                           |          | شہید کے اُحکام اور مختلف قشم                                                        |
| 141      | نكلنے تك بچه زندہ تھا أ                         |          | کے حاوثات میں ہلاک                                                                  |
| 1•۵      | ۲:- مردہ عورت کے پیٹ                            | 91"      | شدگان اورمتفرق اعضاءِ                                                               |
| , - 6    | میں بچہ زندہ ہوتو کیا تھم ہے؟ ا                 |          | بدن کے عسل و کفن اور نمازِ                                                          |
| 1+0      | ے:- جو شخص بانی میں <sub>ا</sub>                |          | جنازہ کے مسائل                                                                      |
|          | ڈوب کر مرگیا ہو آ                               | 91"      | شہید کے اُحکام                                                                      |
| 1+4      | ٨: - جو لاش چھول گئی ہو                         | 91"      | شهید کی دوقشمیں                                                                     |
| 1+4      | 9:- جس لاش میں }                                | 91       | شهیدی تبهای شم                                                                      |
|          | بدبو پیدا ہوگئی ہو ا                            | 94       | اس مشم کے اُحکام                                                                    |
| 1+4      | ۱۰:- جو لاش مچيٺ گئي ہو                         | 9.       | شهیدی وُوسری قسم<br>م                                                               |
| 1+4      | اا:- صرف مدّيون                                 | 99       | اس فشم میں مندرجہ                                                                   |
|          | کا ڈھانچہ برآ مد ہو <sup>ا</sup><br>شنہ میں ہے۔ |          | ذیل مسلمان داخل ہیں اُ<br>ت                                                         |
| 1.4      | ۱۲:- جو هخص جل کر مرگیا ہو<br>ور پر پر          | 1        | مختلف حادثات میں ہلاک شدگان                                                         |
| 1.4      | ۱۳: - جل کر کوئلہ ہوجانے کا حکم                 | 1+9~}    | اور متفرق اعضاء بدن کے مسل و<br>ے .                                                 |
| 1•4      | ۱۴۰۰ وَبِ کُرِ مِا کُر کُرِ مِ                  | (        | اور متفرق اعضاء بدن کے عسل و<br>کفن اور نمازِ جنازہ کے مسائل<br>اسقاطِ حمل کے مسائل |
|          |                                                 |          | اسقاطِ مل کے مسائل<br>حوالہ میں میں                                                 |
| 1•٨      | 10:- عام حادثات کا<br>شکار ہونے والوں کا تھم    | 1+1"     | ا:- حمل میں صرف<br>گوشت کا ٹکڑا گرے ا                                               |
|          | شکار ہونے والوں کا علم ا                        |          | کوشت کا عکرا کرے ا                                                                  |

|          |                                                               | ,<br>    |                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                         | صفحةنمبر | عنوان                                                                                   |
| 111      | ۲۷:- ڈاکو یا باغی لڑائی<br>میں قتل ہوجائیں یا وہ }            | 1•٨      | ۱۶:- جو لاش کنویں یا )<br>ملبہ سے نہ نکالی جاسکے ا                                      |
| 110      | دُوسروں کو قتل کردیں <sup>ا</sup><br>باب ششم                  | 1•٨      | 2ا:- جو لاش سمندر<br>وغیرہ میں لا پتہ ہوجائے ا                                          |
| 110      | موت کی عدّ ت                                                  |          | ۱۸:- مسلمانول اور کافرول                                                                |
| 114      | زمانهٔ عدّ ت میں عورت کا نان نفقه                             | 1•٨      | کی لاشیں خلط ملط ہوجائیں                                                                |
| 114      | حامله کی عدّ ت اور اسقاطِ حمل                                 |          | اور پیچانی نه جانگیس                                                                    |
| IIA      | عد ت طلاق میں شوہر کا انتقال ہوجائے                           | 11+      | ۱۹:-کسی مسلمان کی کافر بیوی م                                                           |
| 119      | وه کام جوعدّ ت میں جائز نہیں                                  |          | حالت حمل میں مرجائے ک                                                                   |
| . 119    | عدّ ت میں سوگ واجب ہے<br>مار ج سی ما                          | 11+      | ۲۰:- جس میت کا<br>مسلمان ہونا معلوم نہ ہو                                               |
| Iri      | علاج کے طور پر زینت<br>کی چیزیں استعال کرنا <sup>ا</sup>      |          | الا:- جس ميت كوعسل يا نماز <sub>ا</sub>                                                 |
| ITT      | مجبوری میں گھرے نکلنا                                         | 111      | جنازہ کے بغیر ہی دفن کردیا گیا ا                                                        |
| ITT      | عدّ ت میں مجبوراً سفر کرنا پڑے                                | 111      | ۲۲: -خودکشی کرنے والے کا تھم                                                            |
| 122      | عدّت میں مجبوراً<br>دُوسرے گھر منتقل ہونا                     | 111      | ۲۳:- تحسی لاش کے ا<br>مکٹرے دستیاب ہوئے آ                                               |
| Irr      | آپس کی ناحاقی عذر نہیں<br>شوہر کے انتقال کے وقت عورت          | 111      | ۲۲:- دنن کے بعد<br>باتی اعضاء ملے ا                                                     |
|          | شوہر کے انتقال کے وفت عورت<br>سفر میں ہوتوعدّ ت کہاں گزارے؟ ا | IIT      | ۰۰- زندگی میں جسم سے علیحدہ<br>۱۵:- زندگی میں جسم سے علیحدہ<br>ہوجانے والے اعضاء کا تھم |
| 174      | عدّ ت میں کوتا ہیاں اور غلط رسمیں                             |          |                                                                                         |
| 112      | شوہر کے انقال پر<br>بیوہ کی چوڑیاں توڑنا                      | 111-     | ۲۷:- قبر ہے صحیح<br>سالم لاش برآ مدہو                                                   |

| صفحةنمبر | عنوان                                                               | صفحةنمبر       | عنوان                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1171     | ا:- تجہیز وتکفین کےمصارف                                            | ,,,            | عدّت میں گھرسے ا                                                                    |
| ۱۳۱      | ۲:- قرضوں کی ادا ٹیگی                                               | 11/2           | بلاعذر شرعى نكلنا أ                                                                 |
| الدلد    | الله تعالیٰ کے قرضوں کی ادا لیگی                                    | 11/2           | بلاعذرعدت مين نكلنے سے عدت توثنا                                                    |
| ۱۳۵      | خلاصہ                                                               | IMA            | عدّت میں زیب و زینت ا                                                               |
| וויץ     | س:- جائز وصيتوں کی تغميل                                            | IPA            | کی اشیاء استعال کرنا ا                                                              |
| 104      | صحيح اور باطل وصيتين                                                | ITA            | عدّت میں نکاح یا متکنی کرنا                                                         |
| 1179     | وصيتوں كى تغميل كا طريقة                                            | 111            | عدّ ت میں احتیاطاً کیچھ دن بڑھانا                                                   |
| 141      | ایک سے زیادہ<br>وصیتوں میں ترتیب ا                                  | 124            | عدت سے نکالنے کے ا                                                                  |
| ۱۵۱      |                                                                     | 11/            | کئے عورتوں کا اجتماع کا                                                             |
|          | مسائلِ فدیهٔ نماز و روزه<br>وغیره اور ان کی مقدار ا                 | 120            | عدّت کے بعد بیوہ<br>کے نکاح کوعیب سمجھنا ا                                          |
| 167      | وغیرہ اور ان کی مقدار ا                                             | 179            | کے نکاح کو عیب سمجھنا آ                                                             |
| 100      | ناجائز وصیتوں کی چندمثالیں                                          |                |                                                                                     |
| ۱۵۴      | وصیت کرجانے کی <sub>آ</sub><br>تاکید اور متعلقہ ہدایات <sup>آ</sup> |                | ، مفتر                                                                              |
| Ιω1      | تأكيد اور متعلقه مدايات أ                                           | ITT            | بابِهِفتم                                                                           |
| 100      | وصيت نامه                                                           | IMM            | تر که اور اُس کی تقشیم                                                              |
| 101      | مرض الموت میں تحفہ یا صدقہ<br>دینا بھی بحکم وصیت ہے ا               | imm            | وہ چیزیں جوتر کہ میں داخل نہیں                                                      |
| 101      | دینا بھی بھکم وصیت ہے آ                                             | ( <b>)</b> **A | موت کے بعد وصول ہونے والی <sub>ا</sub><br>پنشن بھی تر کہ میں داخل نہیں <sup>ا</sup> |
| 171      | مرض الموت كب ہے شار ہوگا؟                                           |                |                                                                                     |
| (4)      | جس خطرناک حالت میں <sub> </sub><br>موت کا گمان غالب ہو <sup> </sup> | IMA            | میت کی بعض اَملاک بھی <sub> </sub><br>ترکہ میں داخل نہیں ہوتیں <sup> </sup>         |
|          |                                                                     |                |                                                                                     |
|          | وصی لیعنی وصیت کا وکیل اور نائب                                     | رينوا          | جو چیز زندگی میں کسی کے لئے خاص<br>کردی ہو وہ تر کہ میں داخل ہے آ                   |
| ארו      | <sup>مه</sup> :- وارثوں پرمیراث کی تقسیم                            | 11 4           | کردی ہو وہ تر کہ میں داخل ہے آ                                                      |

|          | "                                                                       |          |                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                                   | صفحةنمبر | عنوان                                                               |
| 121      | بہنول سے حصد میراث معاف کرالینا                                         | ۵۲۱      | کئی رشته دار ایک حادثه میں م                                        |
| 1214     | بیوہ کو نکارِ ٹانی کرنے                                                 | , (w     | ہلاک ہوگئے تو اس کا تھم ا                                           |
| 121      | پر میراث ہے محروم کرنا اُ                                               |          | شوہر عدّ ت ِ طلاق میں<br>ا                                          |
| 124      | بیوہ کو دُوسرے قبیلہ سے <sub>ا</sub><br>ن                               | 170      | مرجائے تو عورت<br>مرجائے تو عورت                                    |
|          | ہونے کی بناء پرمحروم کرنا <sup>ا</sup><br>میں سروجہ میں میں میں میں میں |          | وارث ہوگی یا نہیں؟ <sup>ا</sup><br>مفقود (گم شدہ) <sub>ا</sub>      |
| 124      | بیوہ کا ناحق تمام تر کہ پر قبضہ کرنا<br>تر کہ میں سے چوری کرنا          | PFI      | مستود سرم مستده)<br>وارث کا حصه میراث                               |
| 124      | کر کہ یں سے پوری کرنا<br>وُلہن میکے یا سسرال میں <sub>ا</sub>           |          | وررت ما تصنه بیروت<br>کوئی وارث بطنِ مادر میں ہو تو <sub>ا</sub>    |
| 120      | ر بن سی میا سران میں م<br>مرجائے تو اس کے جہیز کا تھم ا                 | 144      | تقتیم میراث موقوف رہے گی آ                                          |
|          | بحیثیت ِمتوتی تر که پر قبضه کرنا                                        | 142      | ترکہ کے متعلق کو تاہیاں                                             |
| 1        | مرنے سے پہلے بندوں کے حقوق                                              | AYI      | ميت كا قرض ادا نه كرنا                                              |
| 120      | مرنے سے پہلے بندوں کے حقوق<br>کی معافی تلافی ضروری ہے                   | AFI      | جائز وصیت بوری نه کرنا                                              |
| IΖY      | بندوں کے غیر مالی حقوق                                                  | IYA      | بلاوصیت نماز روزه کا فدیه <sub>آ</sub><br>شهرست                     |
|          | <b>A</b>                                                                |          | مشترک ترکہ ہے وینا اُ                                               |
| 149      | بابيهشتم                                                                | 179      | نماز روزوں کے فدید کی پروا نہ کرنا<br>ذ کس سنگا سے                  |
| 149      | بدعات اور غلط رسميس                                                     | 149      | فدیہ کی ادا لیکی کے <sub>ا</sub><br>لئے ''حیلۂ اسقاط'' <sup>ا</sup> |
| IAT      | بدعت کیا ہے؟                                                            |          | 20 2                                                                |
|          | بدعت کے ناجائز و<br>ممنوع ہونے کی وجوہ ا                                | 141      | کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے<br>یا خاص جگہ دفن کرنے کی وصیت          |
|          |                                                                         |          | ميراث تقتيم نهكرنا                                                  |
| ۱۸۵      | دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول<br>اللہ<br>اللہ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے | 127      | •                                                                   |
|          | الله پر خیانت کی تہمت لگانا ہے ا                                        | 125      | لڑ کیوں کومیراث نہ دیناظلم ہے                                       |

| صفحةبمر      | عنوان                                                        | صفحةنمبر    | عنوان                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| r•r          | كلمه كى تلقين ميں حد ہے تجاوز كرنا                           |             | بدعت نکالنا بیہ دعویٰ کرنا م                   |
| <b>r•</b> m  | نزع میں نامحرم مرد کو د یکھنا                                | ۱۸۵         | ہے کہ دین عہدِ رسالت                           |
|              | نزع کی حالت میں ا                                            |             | میں مکمل نہیں ہوا تھا'                         |
| 4+14         | عورت کے مہندی لگانا کا                                       | 114         | بدعت تحریف دین کا راستہ ہے                     |
| <b>*</b> *   | موت کے وقت مہرمعاف کرانا                                     | 114         | بدعت کی ندمت <sub>ا</sub>                      |
| r•0          | موت کے بعد کی رسمیں                                          |             | قرآن وحدیث میں ا                               |
| r•0          | اظهارغم میں گناہوں کا ارتکاب                                 | 191-        | موت ہے پہلے کی ا                               |
| r+0          | بوسٹ مارٹم                                                   | ,,,         | رسمیں اور کوتاہیاں <sup>ا</sup>                |
| <b>**</b> ** | بجهيز وتكفين اور تدفين ميں تأخير                             | 191         | نماز کی پابندی نه کرنا                         |
|              |                                                              | 190         | نماز کے فرائض و                                |
| <b>r</b> +4  | میت کو سلا ہوا<br>پائجامہ اور ٹو پی پہنا نا                  |             | واجبات میں کوتاہی کرنا <sup>ا</sup>            |
|              | پ بات کے گفن سے ا                                            | 190         | عذرِشرعی کے باوجود سیتم نہ کرنا                |
| <b>r</b> •4  | بیا کر امام کا مصلی بنانا<br>بیجا کر امام کا مصلی بنانا      | 197         | بلاضرورت مریض کا ستر دیکھنا                    |
|              | بی رہا ہاں کی برنا ہے۔<br>میت کے سینہ اور کفن پر کلمہ ا      | rpi         | ناپاک اور حرام دوا استعال کرنا<br>-            |
| <b>r</b> •∠  | { ·                                                          | 194         | دُعا کی طرف توجہ نہ دینا                       |
|              | لکصنا اورشجره وعهدنامه رکھنا <sup>ا</sup><br>تنب کفیره میرین | 194         | دُعا كا غلط طريقته                             |
| <b>r</b> +∠  | میت کوکفن میں عمامہ دینا<br>سے میں سیکھیے                    | 194         | صدقہ کے متعلق کوتا ہیاں                        |
| <b>r</b> +A  | میت کے سرمہ لگانا اور کنگھی کرنا                             | 199         | وصيت خلاف شرع كرنا                             |
| <b>r</b> •A  | کفنانے کے بعد امام<br>کا خط میت کو دینا ا                    | 199         | عین وفت موت کی سمیں                            |
|              |                                                              | <b>***</b>  | رونا، پیٹنا اور گریبان بھاڑنا                  |
| <b>۲•</b> Λ  | نمازِ جنازہ سے پہلے اور<br>بعد اجتماعی دُعا کرنا             | <b>***</b>  | بیوی بچوں کو سامنے کرنا                        |
|              |                                                              | <b>*</b> *1 | بدفالی سے یئس نہ پڑھنا<br>اور میت سے دُور رہنا |
| r+ 9         | جنازہ یا قبر پر پھولوں کی جادر ڈالنا                         | 141         | اور میت سے دُور رہنا ا                         |

|             | . 1                                           | <b>r</b>    |                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحهنمبر    | عنوان                                         | صفحهنمبر    | عنوان                                                                      |
| 710         | قبركو يخته بنانا                              | <b>*1</b> + | جنازہ ایک شہر سے إ                                                         |
| ria         | قبر پر قبه اورکٹہرا بنانا                     | 1,14        | دُوسرے شہر منتقل کرنا <sup>ا</sup>                                         |
| 110         | قبر پر چراغ جلانا                             | 11+         | غائبانه نماز جنازه اداكرنا                                                 |
| 710         | ایصالِ ثواب کے ا                              | <b>*1</b> * | نمازِ جنازه مکرر پڑھنا                                                     |
| 116         | لئے ختم کے اجتماعات                           | rII         | نمازِ جنازہ کے فوٹو شائع کرنا                                              |
| 714         | اہلِ میت کی طرف<br>سے دعوتِ طعام ا            | rII         | جوتے پہن کرنمازِ جنازہ پڑھنا                                               |
| ,,,         | سے دعوت طعام ا                                | rII         | میت کے فوٹو تھینچنا                                                        |
| ۲۱∠         | میت کے کپڑے،                                  | rII         | بلندآ واز ہے جنازہ کی نیت کرنا                                             |
|             | جوڑے خیرات کرنا <sup>ا</sup>                  | rir         | جنازہ کے ساتھ کلمہ ک                                                       |
| <b>71</b> ∠ | میت کے گھرعورتوں کا اجتماع<br>۔               |             | شهادت بآوازِ بلند برِه هنا ا                                               |
| MA          | تیسرے دن زیارت کرنا                           | 717         | جنازہ کے ساتھ اناج ، }                                                     |
| MA          | تیجه، دسوال، بیسوال                           |             | یبیه اور کھانا بھیجنا <sup>ا</sup>                                         |
|             | اور حاليسوال كرنا <sup>ا</sup>                | rir         | آ دابِ قبرستان کی رعایت نه رکھنا                                           |
| MA          | شعبان کی چودھویں  <br>ینہ بر                  | rim.        | میّت کا منه قبر کو دکھلا نا<br>پریست میں                                   |
|             | تاریخ کو عید منانا ا                          | rim         | میت کا صرف چ <sub>هره</sub> قبله رُخ کرنا<br>سرون نه                       |
| ΜÀ          | اہلِ میت کے یہاں کھانا<br>سے                  | 710         | امانت کے طور پر دفن کرنا<br>سریب                                           |
|             | تججوانے کی غلط رسمیں آ                        | rim         | میت کے سرہانے قل ا                                                         |
| 719         | برسی منا نا                                   |             | پڑھی ہوئی گنگریاں رکھنا <sup>ا</sup><br>فیسیر ہی ہے سے                     |
| 719         | عرس منانا<br>ت                                | ۲۱۳         | وفن کے بعد منکر نکیر کے <sub>ا</sub><br>سوالوں کا جواب بتلانا <sup>ا</sup> |
| 77*         | قبر پر جادریں چڑھانا، منّت ماننا<br>ق         |             |                                                                            |
| <b>**</b>   | قبر پر چڑھاوا چڑھانا<br>اور اس کو تبرک سمجھنا | ۲۱۴         | وفن کے بعد سورۂ<br>مزمل اور اذان دینا                                      |

|             | '                                                         | 1'       |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                                     | صفحةنمبر | عنوان                                               |
| 779         | ایصال ثواب اور<br>صدقهٔ جاربه کا فائدہ                    | **       | قبركا طواف اورسجده                                  |
| 779         | صدقة جاربه كا فائده أ                                     | **       | قبركا مجاور بنتا                                    |
| 174         | ماں باپ کی طرف سے مج کرنا                                 | 221      | عورتوں کا قبرستان جانا                              |
| ۲۳۰         | اولاد کے اِستغفار سے مرحوم<br>والدین کو فائدہ پہنچتا ہے ا | 771      | ایصالِ ثواب کے لئے }                                |
| 11.5        |                                                           | , , ,    | اُجرت دے کر قر آن پڑھوانا <sup>ا</sup>              |
| ۲۳۰         | مرنے کے بعد سات<br>چیزوں کا ثواب مکتارہتا ہے <sup>ا</sup> | 777      | بابيتهم                                             |
| ,,,,        | چیزوں کا ثواب مکتا رہتا ہے <sup>ا</sup>                   | 777      | موت کے بعد مؤمن کے حالات                            |
| 221         | صدقهٔ جاریه کی دواورصورتیں                                | 777      | مؤمن کے لئے موت بھی نعمت ہے                         |
| 221         | مرد:ے سلام کا جواب دیتے ہیں                               | ***      | موت کے وقت مؤمن                                     |
| 111         | مرحوم پر چارطرح احسان کرنا                                | ,,,      | کی عزت و بشارت آ                                    |
| ۲۳۲         | میّت کی خوبیاں بیان کرو                                   | 770      | مرنے کے بعد مردوں                                   |
| ۲۳۲         | اَرواح کے رہنے کی جگہ<br>مند میں                          |          | سے ملاقات ہوتی ہے ا                                 |
|             | رُوح کابدن ہے پانچ قسم کا تعلق ہے                         | 777      | مرحوم رشته دارول پر                                 |
|             | اُرواح جاِرتهم کی ہیں<br>                                 | ,,,      | زندوں کے اعمال پیش ہونا اُ<br>سریس                  |
| 220         | <b></b>                                                   | 774      | منكرتكير اور قبر كا مؤمن                            |
| rr <u>z</u> | مراقبهُ موت                                               |          | کے ساتھ نیم روبیہ ا<br>ع                            |
| rra         | درس عبرت                                                  | 112      | رُوح کا ایخ عسل و <sub>ا</sub><br>س                 |
| rm          | مسدس                                                      |          | کفن اور دفن کو دیکھنا <sup>ا</sup><br>سریر سریا ہے: |
| 10.         | عرضِ حال<br>په                                            | 772      | کون کون لوگ جنتی ہیں؟<br>                           |
| raa         | <b>مَّا خَذ</b>                                           | 224      | ع <b>ذابِ قبر</b><br>تقدیم میران ما                 |
|             | ste ste ste                                               | ۲۲۸      | تبر میں اعمالِ صالحہ کی<br>طرف ہے میت کا دفاع ا     |
|             | ***                                                       |          | طرف ہے میت کا دفاع ا                                |

## يبش لفظ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

کتاب'' اَحکامِ میت'' کا پہلا ایڈیشن تقریباً ہیں سال قبل شائع ہوا تھا، پھر جون ہے 19 میں اس کا دُوسرا ایڈیشن ایچ ایم سعید کمپنی کراچی نے شائع کیا، اب اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہور ہاہے۔

ال اشاعت میں بعض بہت ضروری مسائل کا اضافہ نہایت وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے، قبل الموت، عند الموت اور بعد الموت جو اُمور پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اکثر خواص وعوام ناواقف ہونے کے باعث صحیح طریقۂ ممل سے، جوعنداللہ موجب ثواب ہو، محروم رہتے ہیں۔

اس ایڈیشن میں الحمد للہ تمام ایسے ضروری مسائل احادیث و فقہ حنفی کی سند کے ساتھ درج کردیئے گئے ہیں، اور بعض مفتی صاحبان نے اس کو بالاستیعاب نظرِ غائر سے ملاحظہ بھی فرمالیا ہے۔

حسبِ ذیل علماء کرام نے بالاستیعاب ملاحظہ فرمالیا ہے:ا:-مشفقم جناب مولوی محمد یوسف صاحب لدھیانوی زاد اللہ مجد ہم۔
ا:-مشفقم جناب مولوی سبحان محمود صاحب زاد اللہ مجد ہم۔
ا:-مشفقم جناب مولوی سبحان محمود صاحب زاد اللہ مجد ہم۔
(اُستاذِ حدیث دارالعلوم کراچی)

### س: -عزیزم مولوی عبدالرؤف صاحب سَلّمه الله تعالی -(نائب مفتی دارالعلوم کراچی)

عزیز موصوف نے اس کتاب کے متعدّد ابواب پر بہت غائر نظر کی ہے، اور جہاں مناسب ہوا وہاں ضروری اضافہ بھی کیا ہے، خصوصاً رُسومات و بدعات کے متعلق متند کتابوں سے مفید مسائل کا اضافہ بھی کیا ہے، جزاہم اللّٰد تعالیٰ۔

ہم: -عزیزم مولوی محمد رفیع صاحب عثانی سَلّمہ اللّٰد تعالیٰ۔

ہم: -عزیزم مولوی محمد رفیع صاحب عثانی سَلّمہ اللّٰد تعالیٰ۔

(مفتی وہتم دارالعلوم کراجی)

عزیز موصوف نے کتاب کے تمام مسائل پراز ابتداء تا انتہاء نہایت محققانہ نظری ہے، اور ہرعنوان کے تحت ہر مسئاہ فقہی کی تحقیق وتقیدیتی کی ہے، خصوصاً مسائل واُ حکام متعلق شہید، عدت، وراثت، ترکہ، وصیت، رُسومات بدعت کو نہایت وضاحت و تشریحات کے ساتھ دورِ حاضر کی ضروریات کے پیشِ نظر تحریر کیا ہے، اور دیگر اُ بواب میں بھی جگہ جگہ نہایت اہم اور مخصوص مسائل کا اضافہ کیا ہے، اور فقہ کی متند و معتبر کتب سے تمام مسائلِ کتاب کی تطبیق کی ہے، جزاہم اللہ تعالی خیراً موفوراً۔

اس اعتبار ہے اب یہ کتاب اپنے موضوع پر الحمد للہ نہایت جامع و نافع اور متند ہے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطاء فرما کیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو ہدایت فرما کیں، آ مین۔

عاجز وبےنوامحمد عبدالحی صدیقی عفی عنہ ماہز و بےنوامحمد عبدالحی بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَرِيْمِ

بابِ اُوْل مرض، علاج اورعیادت کے متعلق احادیث اور دُعا ئیں

## ہر مرض کی دوا ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیاری کی دوا ہے، جب دوا بیاری کے موافق ہوجاتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے مریض اچھا ہوجاتا ہے۔ (مسلم، مشکوۃ)
سننِ الى واؤد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بے شک اللہ تعالیٰ شانہ نے مرض بھی نازل کیا
اور دوا بھی اُتاری، اور ہر مرض کے لئے دوا بھی پیدا کی، اس لئے دوا کرو، البتہ حرام
چیز سے دوا مت کرو۔

(زادالمعاد)

### علاج كاابتمام اورأس ميں احتياط

حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم حالتِ مرض میں خود بھی دوا کا استعال فرمایا کرتے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے ، ارشاد فرمایا کہ: اے بندگانِ خدا! دوا کیا کرو، کیونکہ خدا نے ہرمرض کی شفاء مقرر کی ہے، بجز ایک مرض کے، لوگوں نے بوچھا: وہ کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بہت زیادہ بڑھایا۔

(ترندي، زاد المعاد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیار کو طبیبِ حاذق سے علاج کرانے کا حکم فرماتے اور پر ہیز کرنے کا حکم دیتے۔

حرام اشیاء کو بطورِ دوا بھی استعال کرنے سے منع فرماتے ، ارشاد فرماتے کہ: اللّٰہ تعالٰی نے حرام چیزوں میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی۔ (زاد المعاد)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: بیاری آنے سے پہلے تندرسی سے سیجھ فائدے لے اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے پھل اُٹھالو۔

ف: - مطلب بیہ کہ تندرستی اور زندگی کوغنیمت سمجھواور نیک کام میں اس کو لگائے رکھو، ورنہ بیاری اورموت میں پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔

### موت کی باد اور اُس کا شوق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لوگو! موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دُنیا کی لذتوں کوختم کردیئے والی ہے۔

(جامع تر ندی ،سننِ ابن ماجہ، معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: موت مؤمن کا تحفہ ہے۔

( شعب الإيمان للبيهقي ، معارف الحديث )

#### موت کی تمنا اور دُعا کرنے کی ممانعت

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دُکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دُعا کرے، اگر اندر کے داعیہ سے بالکل ہی مجبور ہوتو یوں دُعا کرے: اور نہ دُعا کرے، اگر اندر کے داعیہ سے بالکل ہی مجبور ہوتو یوں دُعا کرے: اَللّٰهُمَّ اَحْیِنِیُ مَا کَانَتِ الْحَیوٰو اُخیرًا لِّی وَ تَوَفَّنِی اِذَا کَانَتِ الْحَیوٰو اُخیرًا لِّی وَتَوَفَّنِی اِذَا کَانَتِ الْحَیوٰو اُخیرًا لِّی وَتَوَفَّنِی (حصن صین)
الُوفَاةُ خَیْرًا لِّی ُ.

ترجمہ: - اے اللہ! جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہواس وقت

تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہواس وقت مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہواس وقت مجھے دُنیا ہے اُٹھالے۔ (صحیح بخاری،مسلم،معارف الحدیث)

### بیاری میں زمانهٔ تندرستی کے اعمال کا ثواب

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ بیار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیاری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات بورا کرنے سے مجبور ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح کھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرسی کی حالت میں اور زمانۂ اِقامت میں کیا کرتا تھا۔

(صحیح بخاری، معارف الحدیث)

### تكليف وجبرر فع درجات

محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالی عندا بنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کسی بندہ مؤمن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہوجاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولا دکی طرف سے کسی صدمہ یا پاسکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولا دکی طرف سے کسی صدمہ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اُن مصائب و تکالیف (اور اُن پر صبر) کی وجہ سے اُس بلند مقام پر پہنچادیا جاتا ہے جو اس کے لئے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔

(معارف الحدیث، مندِ احمر سننِ ابی داؤد)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: مؤمن کو جو بھی بیاری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج وغم اور جو بھی از بیت کرتے ہیں کہ: مؤمن کو جو بھی اس کے چبھتا ہے تو الله تعالی ان چیزوں کے اذبیت بہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کے چبھتا ہے تو الله تعالی ان چیزوں کے ذریعہ اس کے گناہوں کی صفائی فر مادیتا ہے۔

(صحیح بخاری،مسلم،معارف الحدیث)

### حالت ِمرض کی دُعا

جو شخص حالتِ مرض میں بیہ دُعا جالیس مرتبہ پڑھے، اگر مرا تو شہید کے

برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے:-لَا اَلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُحٰنَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّلِمِیْنَ اور اگر مرض میں بیدُ عاپڑھے اور مرجائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی:-

لَا اِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (ترندي، نمائي، ابن ملجه)

زمانهٔ بیاری میں صدقِ ول اور سیچ شوق سے بید وُعا پڑھا کرے: -اَللَّهُ مَّ ارُزُقُنِی شَهَادَةً فِی سَبِیلِکَ، وَاجْعَلُ مَوُتِی بِبَلَدِ رَسُولِکَ.

ترجمہ:- اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطا فر ما، اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فر ما۔

### مریضوں کی عیادت اور اس کے فضائل

فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے: ایک مسلمان دُوسرے مسلمان کی عیادت اگر صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لئے ستر ہزار فرشتے دُعا کرتے ہیں، اور اگر شام کوعیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دُعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام کوعیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دُعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جو بیار ہوجاتا حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہے۔

حضرت توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندۂ مؤمن جب اپنے صاحبِ ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔
(صحح مسلم شریف)

حضرت أمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم مریض کے پاس جاؤیا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤیو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہوفر شتے اُس پر آمین کہتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤتو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دُعا کرے، اس لئے کہ اس کی دُعا فرشتوں کی دُعا کے مانند ہوتی ہے۔ (ابنِ ماجہ، مشکوة)

## تسلی اور ہمدردی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے
میں اس کے دِل کوخوش کرو ( بعنی اس کی عمر اور اس کی زندگی کے بارے میں اُمید پیدا
کرنے والی باتیں کرو )، اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کورّ تو نہ کر سکیں گی
لیکن اس سے اس کا دِل خوش ہوگا اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔

(جامع ترمذي،سنن ابنِ ملجه، معارف الحديث)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: مریضوں کے پاس عیادت کرنے میں شور وشغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا بھی سنت ہے۔
مریض کی عیادت کے لئے کوئی دن یا وقت مقرر کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تمام اوقات میں (دادالمعاد)

(حسب صرورت) مریکوں کی عیادت حرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کا حال دریافت کرتے اور پوچھتے: طبیعت کیسی ہے؟ (زاد المعاد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو بیار کی پیثانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اور اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لئے وہ چیز منگواتے اور فرماتے: مریض جو مانگے وہ اس کو دو، بشرطیکہ مضرینہ ہو۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر دستِ مبارک رکھتے، پھر اس کے سینہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دُعا کرتے: اے اللہ! اسے شفا دے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے: کوئی فکر کی بات نہیں، انشاء اللہ تعالی سب ٹھیک ہوجائے گا۔ بسااوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: یہ بیاری گناہوں کا کفارہ اور طہور بن جائے گی۔

(زاد المعاد)

### مریض پر دَم اور اس کے لئے دُعاءِ صحت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لئے تین بار دُعا فرماتے، جیسا کہ آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دُعا فرمائی: اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے۔

حضور صلی الله علیه وسلم مریض کی پییثانی یا دُکھی ہوئی جگه پر داہنا ہاتھ رکھ کر فرماتے:-

اَللَّهُمَّ اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشُفِ اَنُتَ الشَّافِي لَا لَيُّافِي لَا شَفَاءً الشَّافِي لَا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

ترجمہ: - اے اللہ! اے لوگوں کے رَبّ! تکلیف کو دُور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا مرض نہ چھوڑے۔

بید دُعا بھی منقول ہے: -

اَللَّهُمَّ اشْفِهِ، اَللَّهُمَّ عَافِهِ.

(اے اللہ! اس کو شفا دے، اے اللہ اس کو عافیت دے) یا سات مرتبہ بیہ دُ عا پڑھے:-

اَسُأَلُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ، أَنُ يَّشُفِيكَ. ترجمہ: - میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے جو بڑا ہے، اور عرشِ عظیم کا رَبِّ ہے کہ تجھے شفا بخشے۔

جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، اور بید دُعا پڑھے تو اللّٰہ تعالٰی اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفا دے گا۔

(ابوداؤد كتاب البخائز وتريذي ابوب الطب)

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو اُن کے جسم کے سی حصہ میں تھا، تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے، اور تین دفعہ کہو "بسہ الله" اور سات مرتبہ کہو:۔

اَعُوُذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنُ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ. ترجمہ:- میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی اس تکلیف کے شریعے جو میں یا رہا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ

-4

کہتے ہیں کہ میں نے ایبا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف وُور ادی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید وُعا بڑھ کر حضراتِ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے: -

أُعِينَـذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطُنٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنُ كُلِّ عَيُنِ لَامَّةٍ.

ترجمہ:- میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اللہ کے کلماتِ تامہ کی ہر شیطان کے شرسے اور ہر زہر یلے جانور سے اور ہر اثر ڈالنے والی آئکھ ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ: تمہارے جدِ امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں

صاحبزادوں اساعیل واسحاق علیہاالسلام پران کلمات سے دَم کرتے تھے۔ دینہ ما

(معارف الحديث، رواه البخاري)

اورجس کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس پر دَم کرتے، چنانچہ شہادت کی اُنگلی زمین پررکھ دیتے، پھرید دُعا پڑھتے:-بِسُمِ اللهِ تُرُبَهُ اَرُضِنَا بِرِیُقَةِ بَعُضِنَا یَشُفِیُ سَقِیْمَنَا بِاذُن رَبّنا.

ترجمہ: - میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے، تاکہ ہمارے بیار کو ہمارے رَبِّ کے حکم سے شفا دے۔

اور اس جگہ اُنگلی پھیرتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیار ہوتے تو مُعوّزات پڑھ کراپنے اُوپر دَم فرمایا کرتے اور خود اپنا دستِ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے، پھر جب آپ کو وہ بیاری لاحق ہوئی جس میں آپ نے وفات پائی تو میں وہی مُعوّزات پڑھ کر آپ پر دَم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دَم کیا کرتے تھے، اور آپ کا دستِ مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث)

نوٹ: - مُعوّذات ہے سورہ اِخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس مراد ہے، ان کو پڑھ کر ہتھیلیوں پر دَم کیا جائے، پھر اُن کو سر سے لے کر یاؤں تک تمام جسم پر پھیرلیا جائے، تین مرتبہ ایسا کیا جائے۔

# بابِ دوم

# ہزع کی حالت،موت کے وفت میّت کے ساتھ معاملہ اور تجہیر وتکفین کا سامان

جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: مرنے والوں کو کلمہ'' لا اللہ الا اللّٰہ'' کی تلقین کریں۔

(صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:تم اپنے مرنے والوں ( قریب المرگ مریضوں ) پرسور ہ یئے۔ سس پڑھا کرو۔

#### سكراث الموت

مرنے والے کا منہ مرتے وقت قبلہ کی طرف کردیں، اورخود وہ (قریب المرگ) بیدُ عا مانگے: - "اَللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِیُ وَارُ حَمْنِیُ وَالْحِقْنِیُ بِالرَّفِیُقِ الْاَعُلٰی" اور "لَا إللهَ إلَّا اللهُ" پڑھے، اور "اَللَّهُمَّ اَعِنِی عَلٰی غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَسَکَرَاتِ الْمَوُتِ" پڑھے۔ (تندی)

ترجمہ: - اے اللہ! میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچادے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اللہ! موت کی شختیوں (کے اس موقع) میں میری مدد فرما۔

مسکلہ: - جب کسی پرموت کا اثر ظاہر ہوتو اس کو چت لٹادو، اس طرح کہ قبلہ اُس کے داہنی طرف ہو، اور سر کو ذرا قبلہ کی طرف گھمادو یا اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کردو اور سر کے بینچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اُونچا کردو، اس طرح بھی قبلہ رُخ ہوجائے گا۔
موجائے گا۔

کین اگر مریض کو قبلہ رُخ کرنے سے تکایف ہوتو اس کے حال پر چھوڑ دو، پھراس کے پاس بیٹھ کرکلمہ ُشہادت کی تلقین اس طرح کریں کہ کوئی اس کے پاس بلند آواز سے کہے:-

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ. مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

اوراس کوکلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وفت بڑامشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔

مسکلہ: - جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہورہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے، اور پڑھتے پڑھتے دَم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہئے، اس کی ضرورت نہیں کہ دَم تُوسئے تک کلمہ برابر جاری رہے، ہاں! اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھرکوئی وُنیا کی بات چیت کرے، تو پھرکلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہورہو۔ (بہتی زیور) چیت کرے، تو پھرکلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ اور جلدی جلدی جلدی چلئے اور ٹانگیں مسکلہ: - جب سانس اُ کھڑ جائے اور جلدی جلدی جلدی چلئے اور ٹانگیس ڈھیلی پڑجا کیں کہ کھڑی نہ ہوگیں اور ناک ٹیڑھی ہوجائے اور کنپٹیاں بیٹھ جا کیں تو شمجھو کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کردو۔ (بہتی زیور)

مسکلہ: - سورۂ کیلین پڑھنے سے موت کی تخی کم ہوجاتی ہے، اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو۔ مسکلہ: - اس وقت کوئی بات ایس نہ کرو کہ اس کا دِل دُنیا کی طرف مائل ہوجائے، کیونکہ یہ وقت دُنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے،
ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دُنیا سے دِل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوجائے کہ
مردہ کی خیرخواہی ای میں ہے، ایسے وقت میں بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس
سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ دِل اس کا ان کی طرف
مائل ہوجائے اور اُن کی محبت اس کے دِل میں ساجائے، بڑی بُری بات ہے کہ دُنیا کی
محبت لئے رُخصت ہو۔

(بہتی زیور)

مسکلہ: - مرتے وفت اگراس کے منہ سے خدانخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ ہمچھ کر کہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل شھکانے نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وفت جو کچھ ہوسب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اُس کی بخشش کی دُعا کرتے رہو۔

( بہتی زیور )

جب موت واقع ہوجائے تو اہلِ تعلق بید دُعا پڑھیں:-

إِنَّا لِللهِ وَإِنَّاۤ اِلْيُهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُرُنِيُ فِي مُصِيبَتِيُ وَاخُلُفُ لِي خَيرًا مِّنُهَا.

ترجمہ: - بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔اے اللہ! میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عنایت فرما۔

مسکہ: - جب موت واقع ہوجائے تو کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کر میت کی ٹھوڑی ہے۔ ہوجائے تو کپڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کر میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر، سر پر لاکر گرہ لگادیں، اور نرمی سے آئکھیں بند کردیں، اور اُس وقت بید دُعا پڑھیں: -

بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اَللهُمَّ يَسِّرُ عَلَيُهِ اَمُرَهُ وَسَهِّلُ عَلَيُهِ مَا بَعُدَهُ وَاسْعِدُهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلُ مَا خَرَجَ إلَيُهِ خَيرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ.

ترجمہ: - شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے اور رسول اللہ صلى اللہ

علیہ وسلم کے دین پر، اے اللہ! اس میت پر اس کا کام آسان فرما اور اس پر وہ حالات آسان فرما جو اُب اس کے بعد آئیں گے اور اس کو اپنے دیدارِ مبارک سے مشرف فرما اور جہاں گیا ہے اور اس کو اپنے دیدارِ مبارک سے مشرف فرما اور جہاں گیا ہے (لیعنی آخرت) اس کو بہتر کردے اس جگہ سے جہاں سے گیا ہے (درمختار)

مسکہ: - پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کردیں اور پیروں کے انگوٹھے ملاکر کپڑے کی کتر وغیرہ سے باندھ دیں، پھراُسے ایک چاور اوڑھا کر چار پائی یا چوک پررکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں، اور پیٹ پرکوئی لمبالوہا یا بھاری چیز رکھ دیں تا کہ پیٹ نہ پھولے، خسل کی حاجت والے آ دمی اور حیض یا نفاس والی عورت کو اس کے پاس نہ تھولے، خسل کی حاجت والے آدمی اور حیض یا نفاس والی عورت کو اس کے پاس نہ تہ نے دو۔

پھر اس کے دوست احباب کوخبر دو تا کہ اس کی نماز میں زیادہ شریک ہوں اور اس کے لئے دُعا کریں۔

مسکلہ: - اگرمیسر ہوتو خوشبو (اگربتی وغیرہ) جلاکرمیّت کے قریب رکھ دو۔ مسکلہ: - اگرمیسر ہوتو خوشبو (اگربتی وغیرہ) جلاکرمیّت کے قریب رکھ دو۔

مسکلہ: -غسل ہے پہلے میّت کے پاس قرآن پڑھنا وُرست نہیں۔ (بہثتی زیور)

مسکہ: - تجہیر و تکفین میں بہت جلدی کی جائے، سب سے پہلے قبر کا بندوبست کرو، اور غسل، کفن، جنازہ اور دفن کا سامان فراہم کرلو، جسے اپنے اپنے موقع پر استعال کیا جائے گا۔

نوٹ: – اس بورے سامان کی فہرست آگے آ رہی ہے۔ مسکلہ: – اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ کی نماز سے پہلے کفن دفن ہو سکے تو ضرور کرلیں ،صرف اس خیال سے جنازہ روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا، مکروہ ہے۔

## جوشخص حالت إحرام میں فوت ہوجائے اس کی تجہیر ویکفین اس کی تجہیر ویکفین

مسکلہ: - جوشخص حج یا عمرہ کے لئے گیا ہواور اِحرام کی حالت میں فوت ہوجائے تو اس کی تجہیر و تکفین اور غسل وغیرہ سب اسی طرح کئے جائیں گے، جس طرح دُوسرے لوگوں کے لئے کئے جاتے ہیں، کیونکہ موت سے اس کا اِحرام ختم ہوجاتا ہے، لہٰذا اس کا سرڈھکنا اور خوشبولگانا وغیرہ سب اُسی طرح ہوگا جس طرح عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔

(فتح المہم ج:۳ ص:۳۳۱، شامی ج:۱ ص:۸۷۳۱)

# جوشخض بحری جہاز میں فوت ہوجائے

مسکلہ: - اگر کوئی شخص پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں فوت ہوجائے اور خشکی وہاں سے اس قدر دُور ہو کہ نغش کے خراب ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس وقت چاہئے کہ مسل، کفن اور نمازِ جنازہ سے فارغ ہوکر اس کے کفن کو اس پر اچھی طرح باندھ کر دریا میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ کوئی وزنی پھر یا لوہا وغیرہ بھی باندھ دیں تاکہ نیچے بیٹھ جائے۔

اور اگر کنارہ اتنی دُور نہ ہو اور نغش کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو نمازِ جنازہ پڑھ کرنغش کو رکھ چھوڑیں اور پہنچ کر زمین میں دفن کردیں۔ (بہثی گوہرو عالمگیری)

# غنسل وكفن وغيره ميں كافر كے ساتھ معامليہ

یہاں تک تمام مسائل مسلمان میّت کے متعلق لکھے گئے ہیں، میّت اگر کافر ہو اور اس کی لاش ٹھکانے لگانی بڑے یا مسلمان میّت کے رشتہ داروں میں کوئی شخص کافر ہوتو اس کے مسائل یہاں لکھے جاتے ہیں۔ مسئلہ: - مرنے والا اگر مرتد ہو یعنی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہوگیا اور کافر ہی مرا، تو اس کاغسل و کفن اور نماز جنازہ کچھ نہ ہوگی، نہ مسلمانوں کے طریقہ ہے اُس کا جنازہ اُٹھایا جائے، نہ اس کے ہم نہ ہب کا فروں تک اس کی لاش پہنچانے کی کوشش کی جائے، بلکہ کسی گڑھے میں کتے کی لاش کی طرح ڈال دیا جائے۔

کی جائے، بلکہ کسی گڑھے میں کتے کی لاش کی طرح ڈال دیا جائے۔
(درمختار وشامی ج: اص: ۱۳۳۸)

مسئلہ: - جو کافر مرتد نہیں، بلکہ شروع ہی ہے کافر تھا اور اس حالت میں مرگیا تو اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کا ہم نہ ہب موجود ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی لاش اس کے لئے چھوڑ دی جائے، تا کہ وہ جس طرح چاہے اُسے دفن وغیرہ کرے، اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کے مذہب کا نہ ہوتو اس کے مسلمان رشتہ داروں پر اس کا عشل و کفن واجب تو نہیں، البتہ اُن کے لئے اتنا جائز ہے کہ قسل و کفن اور فن کا جومسنون طریقہ آگے مسلمانوں کے لئے آرہا ہے، اس کی رعایت کئے بغیر اُسے ناپاک کیڑے کی طرح دھوکرکسی کیڑے میں لیسٹ کرکسی گڑھے میں دبادیں۔ (در مختار و شامی) مسئلہ: - اگر کسی مسلمان میت کے سب رشتہ دار کافر ہوں تو اس کی تجمیز و مسئلہ: - اگر کسی مسلمان میت کے سب رشتہ دار کافر ہوں تو اس کی تجمیز و مسئلہ: جائر کسی مسلمان میت کے سب رشتہ دار کافر ہوں تو اس کی تجمیز و داروں کے حوالہ نہ کی جائے ، کافر رشتہ داروں کو اسے عسل دینے کاحق بھی نہیں۔ داروں کے حوالہ نہ کی جائے ، کافر رشتہ داروں کو اسے عسل دینے کاحق بھی نہیں۔ (در مختار و شامی)

مسکلہ: - کسی مسلمان کو دفن کرنے کے لئے اس کے کافر رشتہ دار کو قبر میں داخل نہ کیا جائے۔

مسکہ: - اگر کسی مسلمان مرد کا انقال ایسی جگہ ہوجائے کہ کوئی مسلمان مرد وہاں موجود نہ ہو، نہ اُس کی بیوی ہو جو اُسے غسل دے سکے، بلکہ صرف مسلمان عورتیں اور کا فر مرد ہوں، تو ایسی مجبوری میں مسلمان عورتوں کو چاہئے کہ وہ کسی کا فر مرد کو غسل دینے کا طریقہ بتلادیں، کیونکہ کسی مرد کو غسل دینا بیوی کے سواکسی عورت کو جائز نہیں، وہ کا فرائسے غسل دیدے پھر مسلمان عورتیں اس پر نمازِ جنازہ پڑھ لیں۔

(شامی ج:۱ ص:۸۳۳)

### میّت پرنوحه و ماتم نہیں کرنا جا ہے

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادةٌ مريض ہوئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ايينے چند صحابه رضى الله تعالیٰ عنهم کو ساتھ لئے ہوئے ان کی عیادت کے لئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو اُن کو بڑی سخت حالت میں پایا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اُن کو اس حالت میں دیکھا کہ اُن کے گرد آ دمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ختم ہو نیکے؟ (بطورِ مایوی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فرمائی)، تو لوگوں نے عرض کیا: نہیں! ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ان كى بيه حالت ديكي كر رونا آگيا، جب اور لوگول نے آپ پرگریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو! کہ اللہ تعالیٰ آئکھ کے آنسو اور دِل کے قم پر تو سزانہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابونہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کیکن اس کی غلطی پر، یعنی زبان ہے نوحہ و ماتم کرنے پرسزا دیتا ہے، اور "اِنَّا مِللَّهِ وَاِنَّـآ اِلَيُهِ رَاجِعُوُنَ " بِرِ صے اور دُعا و اِستغفار کرنے پر رحمت فرما تا ہے۔

. ( صحیح بخاری وضیح مسلم، معارف الحدیث )

حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ اُن کی آئکھیں کھلی رہ
کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اُن کی آئکھیں کھلی رہ
گئتھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بند کیا اور فرمایا: جب رُوح جسم سے نکالی
جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لئے موت کے بعد آئکھوں کو
بند ہی کردینا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات س کر اُن کے گھر کے آ دمی
چلا چلا چلا کررونے لگے اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں اُن کی زبان سے ایسی با تیں
نکنے لگیس جوخود ان لوگوں کے حق میں بدرُعا تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا:
لوگو! اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دُعا کرو، اس لئے کہ تم جو کہہ رہو ہو ملائکہ اس پر

آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دُعا فرمائی:اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں
ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی گرانی فرما ان کے
بیماندگان کی ، اور رَبّ العالمین! بخش دے ہم کو اور اس کو، اور
اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔

(صحیح مسلم، معارف الحدیث)

#### میّت کے لئے آنسو بہانا جائز ہے

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپی اُمت کے لئے "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُونَ " کہنا اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا مسنون قرار دیا ہے، اور یہ باتیں گریۂ چہم اورغم دِل کے منافی نہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضاءِ اللی اور سب سے زیادہ حمر کرنے والے تھے اور اس کے باوجود اپنے صاحبز ادے ابراہیم پر وفور محبت وشفقت سے رفت کے باعث رو دیۓ، مگر اس حالت میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاء وشکر سے بھرا ہوا اور زبان اس کے ذکر وحمد میں مشغول تھی۔ (زاد المعاد)

#### ميّت كا بوسه لينا

عنسل دینے کے بعد میت کو وفورِ محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کا بوسہ لیا۔

کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کا بوسہ لیا۔

(زاد المعاد) خجم بیر و تکفین میں جلدی

حصین بن وحوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طلحہ بن براء بیار موئے تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے، ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے، ان کی حالت نازک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُوسرے آ دمیوں سے فرمایا: میں محسوس حالت نازک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُوسرے آ دمیوں سے فرمایا: میں محسوس

کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آئی گیا ہے، اگر ایبا ہوجائے تو مجھے خبر کی جائے، اگر ایبا ہوجائے تو مجھے خبر کی جائے، اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والول کے بہج میں رہے۔

(سننِ ابي داؤد ومعارف الحديث)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ: جب تمہارا کوئی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خرماتے تھے کہ: جب تمہارا کوئی آ دمی انقال کرجائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو، اور قبر تک پہنچانے اور دنن کرنے میں سرعت سے کام لو۔

(بیہتی شعب الایمان ومعارف الحدیث)

## تجہیر وتکفین کے مصارف کس کے ذمہ ہیں؟

عنسل، خوشبو، کفن، جنازہ اور دفن کے مصارف کس کے ذمہ ہیں؟ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا:- اگرمیّت نے اپنی ملکیت میں اتنا مال (ترکہ) جھوڑا ہو کہ ان مصارف کے لئے کافی ہو، تو بیخرچ میّت کے ترکہ میں سے کیا جائے گا۔
(شای)
لیکن اگر کوئی اور شخص بخوشی بیہ مصارف اپنے پاس سے ادا کردے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، خواہ بیہ مخص میّت کا دارث ہو یا اجنبی، البتہ عاقل بالغ ہونا

ضروری ہے۔

۲: - جس میت نے مال بالکل نہیں جھوڑا اس کی تجہیز وتکفین کے مصارف اُس شخص کے ذمہ ہیں جس پر میت کی زندگی میں اس کا خرچ (نفقہ) واجب تھا، اگر میت کا خرچ اس کی زندگی میں شرعاً ایک سے زیادہ افراد (وارثوں وغیرہ) پر مشترک طور پر واجب تھا تو تجہیز و تکفین کے مصارف بھی اُن پر مشترک طور پر واجب ہوں گے، بعنی اُن وارثوں سے ان کے حصہ میراث کے مطابق چندہ جمع کیا جائے، بعنی اگر یہ میت بچھ مال جھوڑ کر مرتا تو جس شخص کو زیادہ میراث ماتی اس سے اس حساب سے سے مطابق جھے مال جھوڑ کر مرتا تو جس شخص کو زیادہ میراث ماتی اس سے اس حساب سے

کفن دفن کا خرج زیادہ لیا جائے گا، اور جس شخص کو کم میراث ملتی اس سے اُسی حساب سے کفن دفن کا خرج کم لیا جائے گا۔ (شامی ج: اص: ۱۰۸ ومفیدالوارثین ص: ۳۹) سے سے کفن دفن کا خرج کم لیا جائے گا۔ (شامی ج: اس: ۱۰۸ ومفیدالوارثین ص: ۳۱)

کے شوہر کے ذمہ ہیں،خواہ عورت نے مال چھوڑا ہویا نہ چھوڑا ہو۔

( درمختار، شامی، امداد الفتاویٰ)

۳: - اگر میت نے مال نہیں حجوڑا، اور ایبا بھی کوئی شخص زندہ نہیں جس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا، تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ تجہیر و تکفین کے مصارف بیت المال (سرکاری خزانہ) سے ادا کرے۔

اگر حکومت بھی بیہ فریضہ ادانہیں کرتی تو جن جن مسلمانوں کو ایسی میت کی اطلاع ہو اُن سب پر فرضِ کفا بیہ کے طور پر لازم ہے کہ مل کر بیہ خرچ برداشت کریں، اگر اطلاع پانے والوں میں سے کسی نے بھی بیہ کام نہ کیا تو وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اگر اطلاع پانے والوں میں سے کسی نے بھی بیہ کام نہ کیا تو وہ سب گنہگار ہوں گے۔ (در مختار، شامی)

2:- اگر کسی نے میت کے وارثوں کی عدم موجودگی میں اُن کی یا حکومت کی اجازت کے بغیر اپنے پاس سے بیہ خیال کر کے خرچ کردیا کہ بعد میں وارثوں سے لے لوں گا، تو اگر بعد میں وارث بخوشی دے دیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ان سے جبراً وصول نہیں کرسکتا، کیونکہ بیہ اس کا إحسان تھا جو اس نے ازخود کیا ہے، وارث اس کے ذمہ دار نہیں۔

۲:- یہاں تجہیر و تکفین کے جن مصارف کا تھم لکھا گیا ہے ان سے مراد عسل، خوشبو، کفن اور حمل و فن کے وہ اخراجات ہیں جو شرعی طریقہ کے مطابق ہوں، جن کی تفصیل آگے آرہی ہے، بہت ہی شمیس جو ناواقف لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کررکھی ہیں، ان کے اخراجات کا بیتھم نہیں، ان زائد اخراجات کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا جو بیزائد خرج کرے گا۔

مسئلہ: - یاد رہے کہ زکوۃ کی رقم کسی کی جہیز وشکفین میں خرج کرنے سے

ز کوۃ ادانہیں ہوتی ، اگر چہ میت فقیر ہی ہو، کیونکہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی فقیر کے قبضہ میں مالکانہ طور پر دے دی جائے ، اور میت کسی چیز کا نہ مالک ہوسکتا ہے، نہ اُس پر قبضہ کرسکتا ہے۔

البتہ اگر کسی فقیر کو زکوۃ مالکانہ طور پر کسی شرط کے بغیر قبضہ میں دے دی جائے، پھر وہ فقیر اپنی خوش سے کسی کی تجہیر و تکفین میں خرچ کردے تو فقیر کو تجہیر و تکفین کا ثواب ہوگا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

## تجہیر وتکفین کے سامان کی مکمل فہرست

میت کے خسل، گفن، جنازہ اور فن کا مفصل طریقہ اور ضروری مسائل آگے اپنے موقع پر تفصیل سے بیان ہوں گے، مگر ان کاموں کے لئے جس جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے، سہولت کے لئے اس کی مفصل فہرست یہاں درج کی جارہ ی ہے، تاکہ سب سامان ایک ساتھ جمع کرلیا جائے، ہر چیز کے لئے الگ الگ نہ جانا پڑے، ان میں سے جو چیزیں گھر میں موجود ہوں اور پاک صاف ہوں وہ بھی استعال کی جاستی ہیں، بازار سے نئی منگانا ضروری نہیں، اکثر اشیاء اُن رفائی انجمنوں سے بھی تیار مل جاتی ہیں جوکفن، فن اور میت گاڑی کا انتظام کرتی ہیں، ان اشیاء کے استعال کا طریقہ آگے اپنے اپنے موقع پر تفصیل سے بیان ہوگا۔

### عنسل کا سامان

ہ:-انتنجے کے ڈھیلے

| حسبِضرورت (اگر چەمستعمل ہوں)۔            | :- نہلانے کے لئے پانی کے برتن |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| ایک (اگر چهمستعمل ہو)۔                   | ۲: – لوٹا                     |
| (ایک) اکثر مساجد میں رہتا ہے یا کوئی اور | ٣: -غسل كا تخته               |
| تخته جس پر میت کولٹا کرغسل دیا جاسکے،    |                               |
| فراہم کرلیا جائے۔                        |                               |

سها۵عدد۔

| ۲مٹھی (اگر نەملیں تو مضا ئقة نہیں)۔         | :- بیری کے ہے   |
|---------------------------------------------|-----------------|
| انک توله۔                                   | :-لوبان         |
| س ماشهه                                     | ٤:-عطر          |
| نصف چھٹا نگ۔                                | /:- رُونَى      |
| ایک چھٹانک، یہ نہ ہوتو نہانے کا صابن        | ه:-گل خيرو      |
| بھی کافی ہے۔                                |                 |
| ۲ ماشه-                                     | ۱:- كافور       |
| (۲ عدد) گھر میں موجود نہ ہوں تو بالغ (مرد و | ا:-تهبند        |
| عورت) کے لئے سوا گز لمبا کپڑا جس کا         | •               |
| عرض ۱۳ گرہ ہے کم نہ ہو، ایک تہبند کے        |                 |
| لئے کافی ہے۔ دو تہبند کے لئے ۱۳ گرہ         |                 |
| عرض کا ڈھائی گز کپڑا منگالیں۔               |                 |
| ا (۲ عدد) کسی پاک صاف موٹے کپڑے کی          | ۱۲:- دستانے     |
| دو تھلیاں سی کر اتنی بڑی بنالیں کہ نہلانے   |                 |
| والے کا ہاتھ اس میں پہنچے سے کچھ اُوپر      |                 |
| کلائی تک آسانی ہے آجائے یہی ہتھیلیاں        |                 |
| دستانوں کے طور پرِ استعال ہوں گی ، ایک      |                 |
| تھیلی کے لئے کپڑا ۲ گرہ کمبا اور ۳ گرہ      |                 |
| چوڑا کافی ہے۔                               |                 |
| •                                           | کفن کا سامان    |
| ۔ مرد کے پورے کفن کے لئے ایک گزعرض          | سا:-کفن کا کیڑا |
|                                             | `               |

مرد کے بورے گفن کے لئے ایک گزعرض کا تقریباً دس گز کپڑا سفید،عورت کے لئے (مع جادر گہوارہ) الساڑھے اکیس)

گز کپڑا سفید۔ بچوں کے لئے کفن کے کیڑے بھی بڑوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اُن میں کپڑا کم خرچ ہوگا، ان کے حسبِ حال کمی کر بی جائے۔

#### جنازه کا سامان

۱۴:- جنازه کی حاریائی

(ایک) اکثر مسجدوں میں یا میت گاڑی والوں سے مل جاتی ہے، ورنہ گھر کی حاریائی بھی جو یاک صاف ہو کافی ہے۔ ۱۵: - گہوارہ (صرفعورتوں کے لئے)۔ (ایک)عورت کے جنازہ پر ایک چیز قبر کی طرح اُبھری ہوئی رکھی جاتی ہے جس پر جا در ڈالی جاتی ہے، تا کہ پردہ رہے، اُسے گہوارہ کہتے ہیں، یہ بھی عموماً مسجدوں یا میت گاڑی والوں سےمل جاتا ہے، اگر پیہ نه ہوتو بانس کی تلیلیاں یا درخت کی شاخ جنازہ یر رکھ کر اُس پر حیادر ڈال دی ٔ جائے۔ (مسافر آخرت)

(ایک) جو جا در جنازہ کے اُوپر اوڑھا دیتے ہیں، یہ بھی عام طور سے مسجدوں یا میت گاڑی والوں سے مل جاتی ہے، مرد کے جنازه پر اگریه نه ہوتو کچھ حرج نہیں، اور مرد کے ترکہ ہے اُسے خریدنا جائز نہیں۔ البتہ عورت کے جنازہ کے لئے جادر

ضروری ہے تا کہ بردہ رہے، اگر گھر میں

۱۷:- جنازه کی حاور

کوئی جادر الیی موجود نہ ہو جوعورت کے جنازہ پر ڈالی جاسکے تو اس کے ترکہ سے خرید کی جائے، قبر جاکر اُتارلیں اور واپس لاکر ترکہ میں رکھ دیں۔

(اصلاح الرسوم ص ۱۵۰ بریادہ ایضاح)
اسی لئے اس سے پہلے مرد کے کفن
کے لئے جو کیڑا لکھا گیا ہے اس میں یہ
چادرشارنہیں کی گئی، اور عورت کے کفن کے
لئے جو ساڑھے اکیس (۲۱۴) گز کیڑا کھا
گیا ہے اس میں اس ساگز لمبی، ۲ گز چوڑی
چادر آسانی کے لئے شار کرلی گئی ہے، ورنہ
یہ بھی کفن کا جزء نہیں، لہذا اس کا کفن کے
ہم رنگ ہونا ضروری نہیں، پردے کے لئے
کوئی سا کیڑا ہو کافی ہے، بلکہ کوئی شخص
اپنی چادر جنازہ پر ڈال دے اور قبر پر جاکر
ائنار لے تو یہ بھی کافی ہے۔

قبر کی پیائش کے مطابق بی قبر کو پاشنے کے لئے استعال ہوں گے، عام طور سے قبرستان والے فراہم کردیتے ہیں، ورنہ اُن سے تعداد اور سائز پوچھ کرخود منگالیں۔

(بهتتی زیورومسافرآخرت)

ے ا:- شختے یا لمبے چوڑے پھر یا }\_\_\_ سینٹ کے بنے ہوئے سلیب

## باب سوم عنسل اور کفن کے مسائل

#### میّت کونہلانے اور کفنانے کا ثواب

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه جوشخص ميّت كونسل دے وہ گناہوں سے ايبا پاك ہوجاتا ہے جيسے اب ماں كے بيٹ سے بيدا ہوا ہو، اور جو ميّت بركفن ڈالے الله تعالیٰ اس كو جنت كا جوڑا بہنا ئيں گے۔

(الترغيب والتر هيب، كتاب البخائز جلد:٣)

#### میّت کو کون نہلائے؟

پہ میت کو نہلانے کا حق سب سے پہلے تو اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے، بہتر ہے کہ وہ خود نہلائیں، اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار عورت نہلائے،
کیونکہ بیا ہے عزیز کی آخری خدمت ہے۔
کیونکہ بیا ہے کوئی دُوسرا شخص بھی نہلاسکتا ہے، لیکن مرد کو مرد اور عورت کو عورت خسل دے، جو ضروری مسائل سے واقف اور دیندار ہو۔
(شای)

بیٹ کسی کو اُجرت دے کربھی میت کوشسل دلایا جاسکتا ہے، لیکن اُجرت لے کرفسل دینے والا تواب کامستحق نہیں ہوتا، اگر چہ اُجرت لینا جائز ہے۔ (بہثتی گوہر)

بیٹ اگر کوئی مردمر گیا اور مردول میں سے کوئی نہلانے والا نہیں، تو بیوی کے علاوہ کسی عورت کے لئے اس کوفسل دینا جائز نہیں، اگر چہ محرم ہی ہو، اگر بیوی بھی نہ ہوتو عورتیں اُسے تیم کرانے والی عورتیں اگر میت نہ ہوتو عورتیں اُسے تیم کرانے والی عورتیں اگر میت کے لئے غیرمحرم ہوں تو اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگا ئیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں دستانے

P+

پہن کر تیمم کرا ئیں۔

(بېثتى زيور)

بی کی خاوند مرگیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا وُرست ہے، اور اگر بیوی مرجائے تو شوہر کو اسے نہلانا، اس کا بدن حجھونا اور ہاتھ لگانا وُرست نہیں، البتہ دیکھنا وُرست ہے، اور کپڑے کے اُوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اُٹھانا بھی

جائز ہے۔ ہنز ہے۔ ہنز آگر کسی نابالغ لڑکے کا انتقال ہوجائے اور وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو مردوں کی طرح عورتیں بھی ایسے لڑکے کوئسل دے سکتی ہیں، اور اگر نابالغ لڑکی کا انتقال ہوجائے اور وہ اتنی کم عمر ہو کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی، تو ایسی کم عمر لڑکی کوعورتوں کی طرح مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔ البت نابالغ لڑکا اور لڑکی استے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھنے سے شہوت ہوتی

البتہ نابالع کڑکا اور کڑئی استینے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھتے سے مہوت ہوں ہے تو کڑکے کو مرد اور کڑکی کوعور تیں ہی عشل دیں۔ مناب

\* عنسل دينے والا باوضو ہوتو بہتر ہے۔

ﷺ جوشخص حالت ِ جنابت میں ہو یا جوعورت حیض یا نفاس میں ہو وہ میّت کو غسل نہ دے، کیونکہ اس کاغسل دینا مکروہ ہے۔

## عنسل دینے والوں کے لئے چند ہدایات

ا: - اس کتاب میں آگے جوطریقہ لکھا ہے اس کے مطابق عسل دیا جائے۔ ۲: - عسل کے لئے جس سامان کی فہرست پیچھے لکھی گئی ہے، وہ سب سامان اپنے پاس جمع کرلیں۔

س: - عنسل دینے کے لئے ہیری کے بنے ڈال کرگرم پانی تیار کرلیں، جب نیم گرم رہ جائے اس سے عنسل دیں، اگر ہیری کے بنے میسر نہ ہوں تو یہی سادہ نیم گرم رہ جائے اس سے عنسل دیں، اگر ہیری کے بنے میسر نہ ہوں تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔

ہم:- بہت تیز گرم پانی ہے غسل نہ دیں۔ (بہثتی زیور)

۵:-غسل دینے کے لئے گھر کے برتن استعال کئے جاسکتے ہیں، اگر چہ وہ مستغمل ہوں، نئے برتن منگانا ضروری نہیں۔ (بہشی زبور) ٢: - جس جگه عشل ديا جائے وہ اليي ہو كه ياني بهه كر پھيل نه جائے، ورنه لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی۔ (بہثتی زبور) -:- جس جگه شسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہئے۔ ۸:- میت کے بالوں میں تنگھی نہ کرو، نہ ناخن کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔ (مبافرآ خرت) 9:- اگر نہلانے میں میت کا کوئی عیب دیکھیں تو کسی سے نہ کہیں، اگر خدانخواستہ مرنے ہے اس کا چہرہ بگڑ گیا یا کالا ہوگیا، تو بہ بھی نہ کہیں اور بالکل اس کا چرجا نہ کریں، کہ سب ناجائز ہے۔ (بهنتی زبور)

• ۱: - اور اگر کوئی احچی علامت دیکھیں مثلاً چہرہ کی نورانیت اورتبسم وغیرہ تو اسے ظاہر کردینامستحب ہے۔ (ثای)

اا:- جو شخص یانی میں ڈوب کریا آگ میں جل کر ہلاک ہوا یا کا فروں ہے جنگ میں شہید ہوا یا ناحق قتل کردیا گیا ہو یا کسی حادثہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے

ہوں یا حمل کا اسقاط ہوا ہو یا بچہ مردہ پیدا ہوا ہوتو اس کے عسل اور کفن دفن وغیرہ کے مسائل اس كتاب كے باب پنجم میں د مکھ لئے جائیں۔

ال: - اگر یانی نه ہونے کے سبب کسی میت کو تیم کرادیا گیا ہو، اور پھر یانی مل جائے تو اس کوشسل دے دینا جاہئے۔ (بېثتى گوہر)

ميّت كونسل دييخ كالمفصل طريقه

جس تخة برعسل ديا جائے اس كوتين دفعه يا پانچ يا سات دفعه لوبان كى دھونی دے لو، اور میت کو اس پر اس طرح لٹاؤ کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو، اگر موقع نههواور يجهمشكل هوتو جس طرف حيا هولثادو\_ ( فتح القديرج: اص: ۴۳۹ وشامي ج: اص: ۸۰۰، مسافرِ آخرت)

پھرمیّت کے بدن کے کیڑے (کرتہ، شیروانی، بنیان وغیرہ) چاک کرلو، اور ایک تہبند اس کے ستر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کیڑے اُتار لو، بیتہبند موٹے کیڑے کا ناف سے پنڈلی تک ہونا چاہئے، تاکہ بھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ مسکلہ: - ناف سے لے کر زانو تک دیکھنا جائز نہیں، ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی

ناجائز ہے، میں کو استنجاء کرانے اور عسل دینے میں اس جگہ کے لئے دستانہ پہننا چائز ہے، میں اس جگہ کے لئے دستانہ پہننا چائز ہیں، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی بلادستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور اس نیر نگاہ بھی نہ ڈالو۔ مرنے کے بعد بھی بلادستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور اس نیر نگاہ بھی نہ ڈالو۔ (بہتی زیور)

مسکنہ: - عنسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کرمٹی کے تین یا پانچ ڈھیلوں سے استجاء کراؤ، پھر پانی سے پاک کرو، پھر وضواس طرح کراؤ کہ نہ کلی کراؤ، نہ ناک میں پانی ڈالو، نہ گئے (پہنچ) تک ہاتھ ڈھلاؤ، بلکہ رُوئی کا پھایا تر کرکے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑھوں پر پھیر کر پھینک دو، اس طرح تین دفعہ کرو، پھراسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو رُوئی کے پھائے سے صاف کرو، کین اگر خسل کی ضرورت (جنابت) کی حالت میں موت ہوئی ہو یا عورت کا انتقال جیض یا نفاس کی حالت میں ہوا ہوتو منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، پانی ڈال کر کیٹرے سے نکال لو۔

پھر ناک اور منہ اور کانوں میں رُوئی رکھ دو، تا کہ وضواور عنسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے، پھر منہ دُ ھلاؤ، پھر ہاتھ کہنیوں سمیت دُ ھلاؤ، پھرسر کامسح کراؤ، پھر تین دفعہ دونوں پیر دھوؤ۔

جب وضوکرا چکوتو سرکو (اوراگر مرد ہے تو ڈاڑھی کوبھی) گلِ خیرو سے یا تھمی یا کھلی یا بیس یا صابن وغیرہ سے کہ جس سے صاف ہوجائے مل کر دھو دو۔ پھراُ سے بائیں کروٹ پر لٹاؤ اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر تین دفعہ سر سے پیرتک اتنا ڈالو کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک

پہنچ جائے۔

نقصان نہیں آتا۔

پھر دائیں کروٹ پر لٹاکر اُسی طرح سر سے پیر تک تین دفعہ اتنا پانی ڈالو کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔

اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلانے کے قریب کردو،
اور اس کے پیٹ کو اُوپر سے نیچے کی طرف آہتہ آہتہ ملو اور دباؤ، اگر پچھ فضلہ
(پیشاب یا پاخانہ وغیرہ) خارج ہوتو صرف اُسی کو یو نچھ کر دھو دو، وضو اور عسل وُہرانے
کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نایا کی کے نکلنے سے میت کے وضو اور عسل میں کوئی

پھراس کو بائیں کروٹ پرلٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک تین دفعہ خوب بہادو کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہوجائے، پھر دُوسرا دستانہ بہن کرسارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے تہہ بند دُوسرا بدل دو۔

پھر جاریائی پر گفن کے کیڑے اس طریقے سے اُوپر نیچے بچھاؤ جوآ گے'' گفن پہنانے کے مسنون طریقہ'' میں لکھا ہے، پھر میت کو آ ہتگی سے عسل کے شختے سے اُٹھا کر گفن کے اُوپر لٹادو، اور ناک، کان اور منہ سے رُوئی نکال ڈالو۔

(فآوی ہندیہ، درمختار، مسافر آخرت، بہتی زیور) مسکلہ: - نہلانے کا جو طریقہ اُوپر بیان ہوا سنت ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح تین دفعہ نہ نہلائے بلکہ صرف ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہوگیا۔

ادا ہو کیا۔ مسکلہ: - اگر میت کے اُوپر پانی برس جائے یا اور کسی طرح سے پورا بدن بھیگ جائے تو یہ بھیگ جانا عسل کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، اُسے عسل دینا بہر حال فرض ہے، اسی طرح جو شخص پانی میں ڈوب کر مرگیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے اس کو عسل دینا فرض ہے، اس لئے کہ میت کو عسل دینا زندوں پر فرض ہے، اور فہ کورہ صورتوں میں اُن کا کوئی عمل نہیں ہوا، ہاں! اگر پانی سے نکالتے وقت عسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے توغسل کا فرض ادا ہوجائے گا۔ (ہبتی زیور)

میّت کونہلانے کے بعدخود عسل کرنا

میت کو خسل دینے والے کو بعد میں خود بھی غسل کرلینامستحب ہے۔ (شامی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جو شخص میت کو غسل دے تو اس کو جاہئے کہ مسل کرے۔

(ابنِ ملجه)

اور دُوسری حدیثوں میں اضافہ ہے کہ: جوشخص میّت کا جنازہ اُٹھائے اس کو چاہئے کہ وضوکر ہے۔

(معارف الحدیث)

میّت کونسل اور کفن دینے کی فضیلت

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جوشخص میتت کوشسل دے وہ گناہوں سے ایبا پاک ہوجاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جومیت پر کفن ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنا ئیں گے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بین کہ رسول اللہ علیہ وسلم تین بیٹروں میں نہ تو (سلا ہوا) کرتہ تھا، نہ عمامہ۔
عمامہ۔

ممامہ۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ سفید کپڑے بہنا کرو، وہ تمہارے لئے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔

(سننِ ابي داؤد، جامع تر مذي، سننِ ابنِ ملجه، معارف الحديث)

## کفن کا بیان

مسكه: - جبيها كه ميّت كوغسل دينا فرضِ كفايه هے، كفن دينا، اس برنمانهِ

جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا بھی فرضِ کفایہ ہے۔

مسکلہ: - کفن کا کپڑا بھی اگر گھر میں موجود ہواور پاک صاف ہوتو اس کے استعال میں حرج نہیں۔

مسکلہ: - کفن کا کپڑا اُسی حیثیت کا ہونا جاہئے جبیبا مردہ اکثر اپنی زندگی میں استعال کرتا تھا، ٹکلّفات فضول ہیں۔

مسکلہ: - مرد وعورت دونوں کے لئے سب سے اچھا کفن سفید کپڑے کا ہے، اور نیا اور برانا کیسال ہے۔ (درِمختار، امداد الفتاوی)

مسکلہ: - مرد کے لئے خالص رئیٹمی یا زعفران یا عصفر سے رنگے ہوئے کپڑے کا کفن مکروہ ہے،عورت کے لئے جائز ہے۔ (درمختار)

مسکلہ: - ایپے لئے پہلے سے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں، قبر کا تیار رکھنا مکروہ (بہثتی گوہر)

ہے۔ مسکلہ: - تبرک کے طور پر آبِ زمزم میں تر کیا ہوا کفن دینے میں بھی کوئی

مضا کقتہ بیں، بلکہ باعث برکت ہے۔

مسکلہ: - کفن میں یا قبر کے اندر عہدنامہ یا کسی بزرگ کا شجرہ یا قرآنی آیات یا کوئی دُعا رکھنا دُرست نہیں، اسی طرح کفن پر یا سینہ پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ وغیرہ یا کوئی دُعالکھنا بھی دُرست نہیں۔
(بہنتی زیور)

مسکلہ: - کسی بزرگ کا استعال کیا ہوا کپڑا یا غلافِ کعبہ کے بینچے کا کپڑا ہو تو بہ کفن کے لئے بغیر دُھلے نئے کپڑے سے بھی بہتر ہے، اس کپڑے کا اگر کرتہ (جو

میّت کوکفن میں پہنایا جاتا ہے) ہوسکے تو کرنه کردو، اور اگر جھوٹا ہوتو کرنه میں سی دو۔

(امداد الفتاویٰ ج:۱ ص:۸۸م)

مسکلہ: - کعبہ شریف کے غلاف کے اُوپر کا کپڑا جس پرکلمہ یا قرآنی آیات لکھی ہوں وہ کفن یا قبر میں رکھنا دُرست نہیں۔ (امداد الفتاویٰ وشای) غلافِ کعبہ اگر خالص رکیم کا ہوتو مرد کو اس میں کفنانا بہرحال ناجائز ہے، خواہ اس پر پچھ لکھا ہوا نہ ہو، کیونکہ میت کو ایسے کپڑے میں کفن دینا جائز نہیں جسے پہننا اسے زندگی میں جائز نہ تھا، اور خالص رکیم کا کپڑا مردوں کو پہننا جائز نہیں، عورتوں کو جائز ہے۔ جائز ہے۔

مسئلہ: - بعض جگہ رواج ہے کہ نوجوان لڑکی یا نئی وُلہن مرجاتی ہے تو اس کے جنازہ پرسرخ چا دریا زری گوٹہ کا دو پٹہ وغیرہ ڈالتے ہیں، بیہ ناجائز ہے۔ کے جنازہ پرسرخ چادریا زری گوٹہ کا دو پٹہ وغیرہ ڈالتے ہیں، بیہ ناجائز ہے۔ (ردالحتار وامداد الفتاویٰ)

مسکہ: - کسی انسان کی قبر کھل جائے یا اور کسی وجہ سے اس کی لاش قبر سے باہر نکل آئے اور اس پر کفن نہ ہوتو اس کو بھی مسئون کفن دینا چاہئے، بشرطیکہ وہ لاش کچٹی نہ ہو، اور اگر بھٹ گئی ہوتو صرف کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، مسئون کفن کی حاجت نہیں۔

کفن کی حاجت نہیں۔

نوٹ: - جو میت پانی میں ڈوب کریا آگ میں جل کر ہلاک ہویا کافروں سے جنگ میں شہید ہوایا ناحق قتل کردیا گیایا کسی حادثہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے ہوں یاحمل کا اسقاط ہوا ہویا بچہ مردہ پیدا ہو ہواس کے شل، کفن، نمانِ جنازہ اور دفن وغیرہ کے مسائل بابِ پنجم میں دیکھے لئے جائیں۔

حدیث: - حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: تم لوگ سفید کیڑے پہنا کرو، وہ تمہارے لئے ایچھے کیڑے ہیں، اور اُنہی (سفید کیڑوں) میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ ایچھے کیڑے ہیں، اور اُنہی (سفید کیڑوں) میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترندی، سنن ابن ماجه)

حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیش قیمت کفن نہ استعال کرو، کیونکہ وہ ( کفن بہرحال) جلد ہی ختم ملیہ وہ از کھر بیش قیمت کفن کا میت کو کیا فائدہ؟)۔ (سنن ابی داؤد، معارف الحدیث)

## مر د کا کفن

مرد کے کفن کے مسنون کپڑے تین ہیں:-

ا:- ازار\_\_\_\_\_ یا وَل تک\_

۲:- لفافہ (اسے جا دربھی کہتے ہیں )\_\_\_ ازار سے لمبائی میں ہم گرہ زیادہ۔

س:- کرتہ بغیر آستین اور بغیر کلی کا ۔۔۔۔ گردن سے یاؤں تک۔ (اسے قبیص یا کفنی بھی کہتے ہیں) (اسے قبیص یا کفنی بھی کہتے ہیں)

## عورت كاكفن

عورت کے گفن کے لئے مسنون کیڑے یانچ ہیں:-

ا:- ازار\_\_\_\_\_\_سے یاؤں تک (مرد کی طرح)

r:- لفافه\_\_\_\_\_\_ازارے لمبائی میں ہم گرہ زیادہ (مرد کی طرح)

س: - کرته، بغیرآشین اور بغیر کلی کا \_\_\_\_ گردن سے یاؤں تک (مرد کی طرح)

مم:-سینہ بند\_\_\_\_\_\_ بغل سے رانوں تک ہوتو زیادہ اچھا ہے

ورنه ناف تک بھی دُرست ہے، اور چوڑ ائی

میں اتنا ہو کہ بندھ جائے۔

۵:- سربند، ایسے اوڑھنی ۔ تین ہاتھ *لہ*ا۔ یا خمار بھی کہتے ہیں

خلاصہ بیہ کہ عورت کے گفن میں تین کپڑے تو بعینہ وہ ہیں جو مرد کے لئے

ہوتے ہیں، البتہ دو کپڑے زائد ہیں، یعنی سینہ بنداورسر بند۔ (بہثتی زیور)

مسکلہ: - مرد کو تین اور عورت کو یا نجے کپڑوں میں کفنانا مسنون ہے، لیکن

اگرمرد کو دو کپڑوں (ازار اور لفافہ) میں، اورعورت کو تین کپڑوں (ازار، لفافہ وسربند)

میں کفنادیا تو بہ بھی ؤرست ہے، اور اتنا کفن بھی کافی ہے۔

اس نے کم کفن دینا مکروہ اور بُرا ہے، ہاں! اگر کوئی مجبوری اور لا جاری ہوتو کم بھی دُرست ہے۔

کم بھی ڈرست ہے۔ نوٹ:-کفن کے کپڑوں کی مفصل پیائش اور کفن تیار کرنے اور میت کو اس میں کفنانے کا طریقنہ آگے ذرا تفصیل سے بیان ہوگا۔

## بچوں کا کفن

مسکہ: - اگر نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی مرجائے جو ابھی جوان نہیں ہوئے لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئے تھے تو لڑکے کے گفن میں تین کپڑے دینا اورلڑکی کے کفن میں تین کپڑے دینا اورلڑکی کو پانچ کی بجائے تین اورلڑکے کو تین کفن میں پانچ کپڑے دینا دُرست ہے، اگرلڑکی کو پانچ کی بجائے تین اورلڑکے کو تین کے بجائے دوہ کی کپڑے دیئے جا کیں تب بھی کافی ہے، غرضیکہ جو تھم بالغ مرد وعورت کے بجائے وہ تھم تاکیدی کا ہے وہی تھم نابالغ لڑکے اورلڑکی کا ہے، بالغ مرد وعورت کے لئے وہ تھم تاکیدی ہے اور نابالغ کے لئے بہتر ہے۔

(بہتی زیور وشامی)

مسکلہ: - جولڑکا یا لڑکی بہت کم عمری میں فوت ہوجا کیں کہ جوانی کے قریب بھی نہ ہوئے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کو مردول کی طرح تین کپڑے اور لڑکی کو عورتوں کی طرح تین کپڑے اور لڑکی کو عورتوں کی طرح پانچ کپڑے گفن میں دیئے جا کیں، اور اگر لڑکے کو صرف ایک اور لڑکی کو صرف دو کپڑ کے گفن میں دے دیئے جا کیں تو بھی دُرست ہے، اور نمازِ جنازہ اور تدفین حسبِ دستور کی جائے۔

اور تدفین حسبِ دستور کی جائے۔

(بہتی زیور، عالمگیری)

مسکلہ: - جو بچہ زندہ پیدا ہوا پھرتھوڑی ہی دیر میں مرگیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مرگیا تو وہ بھی اس قاعدہ سے نہلا دیا جائے اور کفنا کرنماز پڑھی جائے پھر فن کردیا جائے ، اور اس کا نام بھی کچھ رکھا جائے۔

( بہتی زیور )
مسکلہ: - جو بچہ ماں کے پیٹے سے مرا ہی پیدا ہواور پیدا ہوتے وقت زندگی

مسکلہ: - جو بچہ ماں کے پیٹ سے مراہی پیدا ہواور پیدا ہوئے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو بھی اسی طرح نہلاؤ، کیکن قاعدہ کے موافق کفن نہ دو، بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کردو، اس پر نمازِ جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، البته نام اس کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا جا ہئے۔ ( بہثتی زیور )

مسکلہ: - اگر حمل گرجائے تو اگر بچہ کے ہاتھ، پاؤں، منہ، ناک وغیرہ عضو کچھ نہ ہے ہوں تو نہ نہلائے اور نہ کفنائے، کچھ بھی نہ کرے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا کھود کر گاڑ دو، اور اگر اُس بچہ کے بچھ عضو بن گئے تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ بچہ بیدا ہونے کا ہے، یعنی نام رکھا جائے اور نہلا دیا جائے، لیکن قاعدہ کے موافق کفن نہ دیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر فن کردیا جائے۔ موافق کفن نہ دیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر فن کردیا جائے۔

مسئلہ: - ولادت کے وقت بچہ کا فقط سر نکلا، اس وقت وہ زندہ تھا پھر مرگیا،
تو اس کا وہی تھم ہے جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا تھم ہے، البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آیا اس
کے بعد مراتو ایسا سمجھیں گے کہ وہ زندہ پیدا ہوا، اور اگر سرکی طرف سے پیدا ہوا تو
سینہ تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا اور اگر اُلٹا پیدا ہوا تو ناف تک نکلنا
حیا ہے ۔ (۱)

## کفن کی پیائش اور تیاری کا طریقه

کفن کی پیائش اوراس کی تیاری کا طریقہ مرد کے لئے یہ ہے کہ میت کے قد کے برابر ایک لکڑی کو اور اس میں ایک نشان کندھے کے مقابل لگالو، اور ایک دھاگا سینہ کے مقابل لگالو، اور ایک دھاگا سینہ کے مقابل رکھ کرجسم کی گولائی میں کو نکالو، کہ دونوں سرے اُس دھاگے کے دونوں طرف کی پسلیوں پر پہنچ جا ئیں، اور اس کو توڑ کر اپنے پاس رکھ لو، پھر ایک کپڑا

- (۱) فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث ولم يصلّ عليه ما لم يحرج اكثر بدنه حيًّا، وحد الأكثر من قبل الرِّجُل سُرّته ومن قبل الرأس صدره. ١٢ (رد المحتار)
- (۲) مقصود پیائش کرنا ہے، فیتہ جس سے درزی ناپتے ہیں اگر موجود ہوتو پیائش اس سے کرلی فیہ
  - (۳) یعنی بایاں سرا دائیں پہلی پر اور دایاں سرا بائیں پہلی پر۔ (رفیع)

لوجس کا عرض اس دھاگے کے برابر یا قریب برابر کے ہو، اگر عرض اس قدر نہ ہو تو اس میں جوڑ لگا کر پورا کرلو، اور اس پوری لکڑی کے برابر کمبی ایک جادر بھاڑ لو، اس کو از آر کہتے ہیں۔

ای طرح دُوسری جاِدر پھاڑو، جوعرض میں تو اسی قدر ہوالبتہ طول میں ازار سے جاِرگرہ زیادہ ہو، اس کولفاقہ کہتے ہیں۔

پھرایک کپڑا لوجس کا عرض بقدر چوڑائی جسم مردے کے ہو، اورلکڑی کے نشان سے آخر تک جس قدرطول ہے اس کا دُگنا پھاڑ لو، اور دونوں سرے کپڑے کے ملاکر نیچ میں سے اتنا چاک کھول لو کہ سرکی طرف سے گلے میں آ جائے، اس کوقمیض یا گفتی کہتے ہیں۔

#### مستورات كاكفن

عورت کے لئے مردول کے سب کپڑے تو وہی ہیں، اور انہیں تیار کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اُوپر بیان ہوا، اس کے علاوہ عورتوں کے لئے دو کپڑے اور ہیں ا:-سینہ بند، ۲:-سربند، جسے اوڑھنی کہتے ہیں۔سینہ بند زیرِ بغل سے رانوں تک اور دھا گہُ مذکور کے بقدر چوڑا۔سربندنصف ازار سے تین گرہ زیادہ لمبا اور بارہ گرہ چوڑا۔

### کفن کے متعلقات

اُوپرتو کفن کا بیان ہوا، اور کفن اسی قدر مسنون ہے، اور بعض کپڑے کفن کے متعلقات ہے ہیں، یعنی غسل کے لئے تہبند دو عدد، دستانے دو عدد، اور عورت کے جنازہ کے لئے گہیز و تکفین کے سامان کی فہرست جنازہ کے لئے گہوارہ کی چا در، ان کپڑوں کی تفصیل تجہیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں بیان ہو چکی ہے۔

اب بڑے شخص کے گفن کو بیجائی طور پرلکھ دیا جاتا ہے تا کہ اور آ سانی ہو۔

|                           | Γ .           |           | 1         |           | 1       |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| كيفيت                     | اندازهٔ بیائش | عرض       | طول       | نام پارچه | نمبرشار |
| چوده یا پندره یا سوله گره | یاؤں سے سر    | سوا گز ہے | اڑھائی گز | ازار      | ŀ       |
| عرض کا کپڑا ہو تو         | تک            | ڈیڑھ گز   |           |           |         |
| ڈیڑھ پاٹ کا ہوگا۔         |               | تك        |           |           |         |
| چوده یا پندره یا سوله گره | ازار سے چار   | سوا گز ہے | بونے تین  | لفافه     | ٢       |
| عرض کا کپڑا ہو تو         | گره زیاده     | ڈیڑھ گز   | گز        |           |         |
| ڈیڑھ پاٹ کا ہوگا۔         |               | تك        |           |           |         |
| چودہ گرہ یا ایک گز کے     | گردن سے       | ایک گز    | اڑھائی گز | ڪرته، قيص | ٣       |
| عرض کی تیار ہوتی          | پاؤں تک       |           | تا پونے   | يالتفني   |         |
| ہے، دوہرا کرکے اور        |               |           | تین گز    |           |         |
| ن ليح ميں اتنا حياك كھول  |               |           |           |           |         |
| کر کہ اس میں سر           |               | •         |           |           |         |
| آجائے گلے میں             |               |           |           |           |         |
| ڈالتے ہیں۔                |               |           |           |           |         |
| بغل سے رانوں تک           | زیرِ بغل ہے   | سوا گز    | دوگز      | سینه بند  | ۴       |
| باندھا جاتا ہے۔           | رانوں تک      |           |           |           |         |
| سراور بالوں پر ڈالتے      | جہاں تک       | باره گره  | ڈیڑھ گز   | سر بند    | ۵       |
| ہیں، کیلیتے نہیں۔         | آجائے         |           |           |           |         |

ہدایت: - مرد کے گفنِ مسنون میں ایک گزعرض کا کیڑ اتخیبناً دس گز صُر ف ہوتا ہے اور عورت کے لئے مع چادر گہوارہ ساڑھے اکیس گز، اور عنسل کے تہبند اور دستانے اس سے جدا ہیں، اور بچہ کا گفن اس کے مناسبِ حال مثلِ سابق ہوتا ہے۔

#### زائد کیڑے

بعض کیڑے لوگوں نے گفن کے ساتھ ضروری سمجھ رکھے ہیں حالانکہ وہ گفن مسنون سے خارج ہیں، اس لئے میّت کے ترکہ میں سے جو کہ سب وارثوں میں مشترک ہے، اور ممکن ہے کہ ان میں بعض نابالغ بھی ہوں یا بعض یہاں حاضر نہ ہوں، اُن کیڑوں کا خریدنا ان کے مال میں ناجائز تصرف کرنا ہے، اُوّل تو ان چیزوں کی حاجت نہیں، بلکہ اس کی پابندی التزام ما لا یلزم کی بناء پر بدعت ہے، اور اگر بلا پابندی کسی مصلحت سے اس کو رکھا جائے تو کوئی شخص بالغ خاص اپنے مال سے خرید ہو مضا گفتہیں، البتہ عورتوں کے جنازہ پر (گہوارے کی) چادر پردہ کے لئے ضروری ہے، جس کی تفصیل جہیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں بیان ہو چکی ہے۔ ضروری ہے، جس کی تفصیل جہیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں بیان ہو چکی ہے۔ وہ زائد کیڑے یہ ہیں: -

جائے نماز: – طول سواگز،عرض چودہ گرہ، یہ محض رسم ہے، جیسے نمازِ جنازہ میں مقتدیوں کے لئے چٹائی یا فرش کی ضرورت نہیں اسی طرح امام کو جائے نماز کی حاجت نہیں۔۔

پٹکا: - طول ڈیڑھ گز،عرض چودہ گرہ، یہ مردہ کو قبر میں اُتارنے کے لئے ہوتا ہے۔

بچھونا: - طول اڑھائی گز، عرض سوا گز، یہ جپار پائی پر بچھانے کے لئے

ہوتا ہے۔

دامنی: - طول دو گز ، عرض سوا گز ، بقدرِ استطاعت جار ہے سات تک مختاجوں کو دیتے ہیں ، جومحض عورت کے لئے مخصوص ہے۔

جاور کلال: - مرد کے جنازہ پر طول تین گز، عرض پونے دو گز، جو چارہائی کو ڈھانک لیتی ہے، البتہ عورت کے لئے ضروری ہے، جو گہوارے پر ڈالی جاتی ہے، گر ہے گفن ہونا ضروری ہیں، پردہ کے ہے، مگر ہے گفن ہونا ضروری نہیں، پردہ کے

لئے کوئی سا کیڑا ہو کافی ہے، اس کی تفصیل جہیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں آچکی ہے۔

### کفنانے کا بیان

جب میت کو خسل دے چکو تو چار پائی بچھا کر کفن کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ لوبان وغیرہ کی دُھونی دو، پھر کفن کو چار پائی پر بچھا کر میت کو اس پر لٹادو، اور ناک، کان اور منہ سے رُوئی جو غسل کے وقت رکھی گئی تھی نکال ڈالو، لیکن کفن بچھانے اور میت کو اس میں کفنانے کا طریقہ مرد وعورت کے لئے بچھ مختلف ہے، اس کے میاں اس کی تفصیل مرد وعورت کے لئے الگ الگ کھی جاتی ہے۔

### مرد کو کفنانے کا طریقہ

مرد کو گفتانے کا طریقہ ہے ہے کہ چارپائی پر پہلے لفاقہ بچھا کر اُس پر ازآر بچھا دو، پھر کرتہ (قبیص) کا نچلا نصف حصہ بچھاؤ، اور اُوپر کا باقی حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف رکھ دو، پھر میت کو خسل کے تختہ سے آ ہتگی سے اُٹھا کر اس بچھے ہوئے گفن پر لٹادو، اور قبیص کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا، اس کوسر کی طرف اُلٹ دو کہ قبیص کا سوراخ (گریبان) گلے میں آ جائے، اور پیروں کی طرف بڑھادو، جب اس طرح قبیص (کرتہ) پہنچا چکو تو غسل کے بعد جو تہبند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دو، اور اس کے سر اور ڈاڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگادو، یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانی جا ہے، پھر پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھنوں اور دونوں پاؤں پر (کہ جن اعضاء پر آ دمی سجدہ کرتا ہے) کا فور مل دو۔

اس کے بعد ازار کا بایاں پلّہ (کنارہ) میّت کے اُوپر لپیٹ دو، پھر دایاں لپیٹو، بعنی بایاں پلّہ بنچے رہے اور دایاں اُوپر، پھر لفاقہ ای طرح لپیٹو کہ بایاں پلّہ بنچے اور دایاں اُوپر رہے، پھر کپڑے کی دھجی (کتر) لے کرکفن کوسراور پاؤں کی طرف سے باندھ دو، اور نیج میں سے کمر کے نیجے کو بھی ایک دھجی نکال کر باندھ دو، تا کہ ہوا ہے یا ملنے جلنے سے کھل نہ جائے۔

(شامی، بہتی زیور، مسافرِ آخرت)

#### عورت کو کفنانے کا طریقہ

عورت کے لئے پہلے لفاقہ بچھا کر اس پر سینہ بند اور اس پر ازآر بچھاؤ، پھر تمیض کا نجلا نصف حصہ بچھاؤ، اور اُوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سر ہانے کی طرف رکھ دو، پھرمیت کونسل کے تنختے ہے آ ہمتگی ہے اُٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پرلٹادو، اورقمیص کا جو نصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف اُلٹ دو کہ قبیص کا سوراخ ( گریبان) گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھادو، جب اس طرح قمیص پہنا چکوتو جوتہبند عسل کے بعدعورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دو، اور اس کے سر پر عطر وغیره کوئی خوشبو لگادو،عورت کو زعفران بھی لگاسکتے ہیں، پھر پییثانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں یاؤں پر کافورمل دو، پھرسر کے بالوں کو دو حصے کرکے قمیص کے اُوپر سینہ پر ڈال دو، ایک حصہ داہنی طرف اور دُوسرا بائیں طرف، پھرسر بندیعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دو، ان کو باندھنا یا لپیٹنانہیں جا ہے۔ اس کے بعدمیّت کے اُوپر ازار اس طرح لپیٹو کہ بایاں پلّہ ( کنارہ) نیجے اور دایاں اُوپر رہے، سربنداس کے اندر آجائے گا، اس کے بعد سینہ بنداس کے اندر آ جائے گا، اس کے بعد سینہ بند سینہ کے اُوپر بغلوں سے نکال کر کھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندھو، پھرلفاقہ اُسی طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اُوپر رہے، اس کے بعد دھجی ( کتر ) ہے کفن کوسراور پاؤں کی طرف سے باندھ دو، اور پیج میں کمر کے

ینچے کو بھی ایک بڑی دھجی نکال کر باندھ دو، تا کہ ملنے جلنے سے کھل نہ جائے۔ (بہثق زیور، مسافرِ آخرت)

مسکلہ: - بعض لوگ کفن پر بھی عطر لگاتے ہیں، اور عطر کی پھر مری میّت کے

کان میں رکھ دیتے ہیں، بیسب جہالت ہے، جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زائد

مسئلہ: - جنازہ کے اُوپر جو جادراوڑھا دیتے ہیں بیکفن میں داخل نہیں، اور مسئلہ: - جنازہ کے اُوپر جو جادراوڑھا دیتے ہیں بیکفن میں داخل نہیں، اور مرد کے لئے ضروری بھی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی جادراس پر ڈال دے اور قبر پر جاکراپی جادراُ تاریلے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ (مسافرِ آخرت)

البتہ عورت کے جنازہ پر چادر ڈالنا پردے کے لئے ضروری ہے، مگر کفن میں یہ بھی داخل نہیں، چنانچہ اس کا ہم رنگ کفن ہونا ضروری نہیں، پردے کے لئے کوئی سا کیڑا ہوکا فی ہے، بلکہ کوئی شخص اپنی چادر اس پر ڈال دے اور قبر پر جاکر اپنی چادر اُتار کے تو یہ بھی کافی ہے۔

(مسافر آخرت و بہتی زیور)

مسئلہ: - اگر گہوارہ موجود ہوتو عورت کے جنازہ پر وہ رکھ کر اُس پر جادر ڈال دی جائے، ورنہ بانس کی تیلیاں یا درخت کی ہری شاخ رکھ کر اُس پر جادر ڈال دیں، تاکہ بردہ رہے۔

مسئلہ: - ندکورہ بالاطریقہ سے جنازہ تیار کرکے اس آخرت کے مسافر کو نماز جنازہ کے لئے صبر وتخل کے ساتھ رُخصت کرو، کسی کو منہ دکھلانا ہوتو دکھلا دو، اس موقع پر بعض عور تیں بلند آواز سے رونے اور بین کرنے لگتی ہیں، یا جنازہ کے ساتھ گھر سے باہر نکل آتی ہیں، اور پردہ سے بھی غافل ہوجاتی ہیں، ان سب باتوں سے خود بچنا اور دُوسروں کو بچانا ضروری ہے، ورنہ صبر کاعظیم الثان ثواب بھی جاتا رہے گا اور آخرت کا وبال بھی سریڑے گا۔

# تجہیز وتکفین سے بچا ہوا سامان

مسکلہ: - عنسل اور کفن ون کے سامان میں سے اگر کچھ کپڑا وغیرہ نج جائے تو وہ یونہی کسی کو دے دینا یا ضائع کردینا جائز نہیں، بلکہ اس میں بیتفصیل ہے کہ اگر وہ

<sup>(</sup>۱) اس مسئلہ کی کچھ تفصیل پیچھے'' جنازہ کا سامان'' کے عنوان سے آچکی ہے، وہاں بھی دیکھ لی

میت کے ترکہ سے لیا گیا تھا تب تو اُسے ترکہ ہی میں رکھنا واجب ہے، تاکہ شریعت کے مطابق ترکہ کی تقسیم میں وہ بچا ہوا سامان بھی شامل ہوجائے، اور اگر کسی اور شخص نے اپنی طرف سے دیا تھا تو بچا ہوا سامان اُسی کو واپس کردیا جائے۔

مسکلہ: - اگر کسی لاوارث فقیر کی تجہیز و تکفین کے لئے لوگوں سے چندہ لیا گیا تھا تو جو سامان یا رقم بچے وہ چندہ دینے والوں کو واپس کیا جائے، اگر چندہ دینے والے یا اُن کا پیتہ معلوم نہ ہو سکے تو کسی اور لاوارث فقیر کی تجہیز و تکفین میں خرج کردیا جائے، ورنہ فقراء و مساکین کو صدقہ میں دے دیا جائے۔

(در مختار و شامی)

### جنازہ اُٹھانے کا بیان

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پرنماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ ثواب کے دو قیراط کے کہ واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جوآ دمی صرف نمازِ جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے دفن ہونے تک ساتھ نہ دے تو وہ ثواب کا (ایسا ہی) نمازِ جنازہ پڑھ کر واپس ہوگا۔

(معارف الحدیث، صحیح بخاری وصحیح مسلم)

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنازہ کو تیز لے جایا کرو، اگر وہ نیک ہے تو (قبراس کے لئے) خیر ہے (یعنی احجی منزل ہے) جہاں تم (تیز چل کے) اُسے جلد پہنچا دوگ، اور اگر اس کے سوا دُوسری صورت ہے (یعنی جنازہ نیک کانہیں ہے) تو ایک بُرا بوجھ (تمہارے کندھوں یر) ہے (تم تیز چل کے جلدی) اس کو اپنے کندھوں سے اُتار دوگے۔

حدیث میں ہے کہ جوشخص (جنازہ کی) جاریائی جاروں طرف ہے اُٹھائے

(یعنی جاروں طرف سے کندھا دے) تو اس کے جالیس کبیرہ گناہوں (یعنی صغائر میں ہیں جو بڑے صغائر ہیں) بخش دیئے جائیں گے۔

مسکلہ: - میت اگر پڑوی یا رشتہ دار یا کوئی نیک پرہیزگارشخص ہوتو اس کے جنازہ کے ساتھ جانانفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

مسکلہ: - ضرورت پیش آ جائے تو جنازہ اُجرت دے کر بھی اُٹھوایا جاسکتا ہے۔

(عالمگیری)

مسکلہ: - عورتوں کا جنازہ کے ہمراہ جانا مکروہ تحریمی ہے۔

(بہتی گوہر)

جنازہ لے جانے کا مسنون طریقنہ مسكله: - اگر ميت شيرخوار بچه يا اس سے پچھ برا ہوتو لوگوں كو جاہئے كه اُسے دست بدست لے جائیں، لیعنی ایک آ دمی اُس کواپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھالے، پھراس سے دُوسرا آ دمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ (بہثتی گوہر) اور اگرمیّت بڑی (مردیاعورت) ہوتو اس کوکسی حیاریائی وغیرہ پرلٹا کر لے جائیں، سر ہانا آگے رکھیں، اور اس کے حیاروں پایوں کو ایک ایک آ دمی اُٹھائے، میت کی جاریائی ہاتھوں سے اُٹھا کر کندھوں پر رکھنا جاہئے، ہاتھوں سے اُٹھائے بغیر مال و اسباب کی طرح گردن پر لا دنا مکروہ ہے، پیٹھ پر لا دنا بھی مکروہ ہے، اسی طرح بلاعذر اس کاکسی جانوریا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے، اور عذر ہوتو بلا کراہت (بہثتی گوہر مع حاشیہ) جائز ہے، مثلاً قبرستان بہت دُور ہو۔ مسکلہ: - جنازہ کو دو پٹیوں (لکڑیوں) کے درمیان اس طرح أسانا بھی مکروہ ہے کہ دو آ دمیوں نے اُٹھا رکھا ہو، ایک نے آگے سے دُوسرے نے بیچھے ہے، جیسے بھاری سامان تھینجا جاتا ہے، ہاں! مجبوری میں مضا نَقهٰ بیں،مثلًا راستہ اتنا تنگ ہو

کے حیار آ دمی سنت کے مطابق اُٹھا کرنہ گزرسکیں۔ مسکلہ - جنازہ کو اُٹھانے کامستحب طریقہ بیہ ہے کہ پہلے میت کے داہنی طرف کا اگلا یایا اینے دائے کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدم چلے، اس کے بعد اس طرف کا پچھلا پایا اینے داہنے کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدم چلے، اس کے بعد میت کے بائیں طرف کا اگلا پایہ این بائیں کندھے پر رکھ کر، پھر پچھلا بایاں پایا این بائیں کندھے پر رکھ کر کم ہے کم دس دس قدم چلے، تا کہ جاروں یا یوں کو ملا کر جالیس قدم ہوجائیں، حدیث شریف میں جنازہ کو کم از کم جالیس قدم تک کندھا دینے کی بر ی فضیلت آئی ہے۔ ( بهتتی گوہر، درمختار، شامی ) مسکلہ: - جنازہ کو تیز قدم لے جانا مسنون ہے، مگر نہ اتنی تیز کہ تغش کو حرکت واضطراب ہونے لگے۔ (بېثتى گوہر) مسئلہ:- جنازہ کے ہمراہ پیادہ یا (پیدل) چلنا مستحب ہے، اور اگر نمسی سواری پر ہوتو جنازہ کے پیچھے چلے۔ (بہثتی گوہر) مسکلہ: - جولوگ جنازہ کے ہمراہ ہوں ان کو جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب ہے، اگرچہ جنازہ کے آگے چلنا بھی جائز ہے، ہاں! اگر جنازہ سے آگے بہت دُور چلا جائے یا سب لوگ جنازہ کے آگے ہوجائیں تو مکروہ ہے، اسی طرح جنازہ کے آگے مسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔ (بہتی گوہر) مسکلہ: - جولوگ جنازہ کے ساتھ ہوں انہیں جنازہ کے دائیں یا بائیں نہیں (عالگیری) مسکلہ: - جنازہ کے ہمراہ جولوگ ہوں اُن کا کوئی دُعا یا ذکر بلند آواز ہے یڑھنا مکروہ ہے۔ (بہثتی گوہر بحوالہ البحر الرائق)

پر سا کردہ ہے۔ مسکلہ: – جولوگ جنازہ کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں بیٹھے ہوں اور ان کا ارادہ جنازہ کے ساتھ جانے کا بھی نہ ہو، اُن کو جنازہ دیکھے کر کھڑانہیں ہونا چاہئے۔ (بہتی گوہر بحوالہ مراتی الفلاح) مسکلہ: – جولوگ جنازہ کے ہمراہ جائیں ان کوقبل اس کے کہ شانوں سے

جنازہ اُ تارا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، ہاں! اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی پیش آئے تو مضا لقہ

نہیں۔

مسکلہ: - جوشخص جنازہ کے ساتھ ہواُ سے بغیر نمازِ جنازہ پڑھے واپس نہیں آنا چاہئے، البتہ نماز پڑھ کرمیّت والوں سے اجازت لے کر آسکتا ہے، اور دفن کے بعداجازت کی ضرورت نہیں۔

حدیث: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم جنازه کے ساتھ پیدل تشریف لے جاتے تھے۔

اور جب تک جنازہ کندھوں ہے اُ تارا نہ جاتا، نہ بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

> إِذَا اَتَيْنُهُ الْجَنَازَةَ فَكَلاتَجُلِسُوُا حَتَّى تُوُضَعَ. ترجمہ: - جبتم جنازہ میں آؤتو جب تک اُسے نہ رکھ دیا جائے مت بیٹھو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ: جب تک لحد ( قبر ) میں نہ رکھ دیا جائے نہ بیھو۔

حدیث: - جب آپ صلی الله علیه وسلم جنازه کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے، اور فرماتے کہ: میں سوار نہیں ہوتا جبکہ فرشتے پیدل جارہے ہوں، جب آپ صلی الله علیہ وسلم (فن ہے) فارغ ہوجاتے تو بھی پیدل واپس ہوتے، بھی سوار ہوکر۔ الله علیہ وسلم (ونن ہے) فارغ ہوجاتے تو بھی پیدل واپس ہوتے، بھی سوار ہوکر۔

حدیث: - رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم جب جنازہ کے ساتھ چلتے تو خاموش رہتے اور اپنے دِل میں موت کے متعلق گفتگو فرماتے۔ (ابن ِسعد)

# باب چہارم

نمازِ جنازہ، دنن، قبر، زیارتِ قبور، سوگ، تعزیت، پسماندگان کوکھانا بھیجنا اور ایصالِ ثواب کے مفصل اَحکام

### نمازِ جنازه کا بیان

میت پرنمازِ جنازہ پڑھنا بھی فرضِ کفایہ ہے، لینی اگر کسی نے بھی اُس پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کومعلوم تھا وہ سب گنہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کومعلوم تھا وہ سب گنہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی نماز پڑھ لی تو فرضِ کفایہ ادا ہوگیا، کیونکہ جماعت نمازِ جنازہ کے لئے شرط یا واجب نہیں، تفصیل آگے آئے گی۔
واجب نہیں، تفصیل آگے آئے گی۔

مسئلہ: - اگر جمعہ کے دن کسی کا انقال ہوگیا تو اگر جمعہ کی نماز سے پہلے کفن، نماز اور دفن وغیرہ ہوسکے تو ضرور کرلیں، صرف اس خیال سے جنازہ روک رکھنا کہ جمعہ کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔
کہ جمعہ کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔

مسکلہ: – اگر جنازہ اُس وقت آیا جبکہ فرض نماز کی جماعت (جمعہ یا غیرِ جمعہ کی) تیار ہوتو پہلے فرض اور سنتیں پڑھ لیں، پھر جنازہ کی نماز پڑھیں۔ (درِمِخاروشای)

مسکلہ: - اگر نمازِ عید کے وقت جنازہ آیا ہے تو پہلے عید کی نماز پڑھیں،

پھرعید کا خطبہ پڑھا جائے، اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھیں۔

(امداد الفتاوی ج: اص:۵۰۵) مسکلہ: - مرنے والے نے وصیت کی کہ میری نمازِ جنازہ فلاں شخص

پڑھائے تو یہ وصیت معتبر نہیں، اور شرعاً اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، نمازِ جنازہ

(مراقی الفلاح ص:۳۲۳)

نمازِ جنازہ کا وفت جس طرح پنج وقتہ نمازوں کے لئے اوقات مقرر ہیں، نمازِ جنازہ کے لئے

اس طرح کا کوئی خاص وفت ضروری یا شرط نہیں۔ مسکلہ:- نماز فجر کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے اور نمازِ عصر کے بعد

آ فتاب زرد ہونے سے پہلے نفل اور سنتیں پڑھنا تو ممنوع ہے، مگر نمازِ جنازہ ان اُوقات میں بھی بلاکراہت دُرست ہے۔

(عالمگیری، شای، امداد الفتادیٰ)

. مسکلہ:- آفتاب کے طلوع، زوال (ٹھیک دوپہر) اور غروب کے وقت

وُوسری نمازوں کی طرح نمازِ جنازہ بھی جائز نہیں،طلوع کا وقت آ فآب کا اُوپر کا کنارہ ظاہر ہونے سے شروع ہوکر اس وفت تک رہتا ہے جب تک کہ آ فتاب پورا نکل کر اُونچا نہ ہوجائے، یعنی جب تک نظراس پر جم سکتی ہو، اور غروب کا وفت آ فتاب کا رنگ

زرد پڑجانے سے شروع ہوتا ہے، لیعنی جب سے کہ اس پر نظر جمنے لگے اور اُس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفاب پورا غائب نہ ہوجائے۔ (شامی ج: اص:۳۲۲،۳۲۱، عالمگیری ج: اص:۵۲،۳۲۲، عالمگیری ج: اص:۵۲، بہتی زیور)

مسکلہ: - نمازِ جنازہ مذکورہ بالا تین اوقات میں پڑھنا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آچکا ہو، اور اگر جنازہ خاص طلوع، زوال یا

ناجائز ہے جبکہ جنازہ ان اوقات ہے پہلے آ چکا ہو، اور اگر جنازہ خاص طلوع، زوال یا غروب ہی کے وفت آیا تو اس پرنمازِ جنازہ اُس وفت بھی جائز ہے۔ دولگیری میں مقال شامی

مرح میرن دریان میرک خواب خواب این اوقات (طلوع، زوال، غروب) خلاصه: – خلاصه بیرکه نمازِ جنازه ان تین اوقات (طلوع، زوال، غروب) سیری بر میری

کے علاوہ ہر وفت بلاکراہت جائز ہے، اور ان تین اوقات میں بھی اُس صورت میں

جائز ہے جبکہ جنازہ خاص انہی اوقات میں آیا ہو۔

نمازِ جنازہ فرض ہونے کی شرائط

نمازِ جنازہ کے فرض ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جواور نمازوں کے لئے ہیں، یعنی قدرت، بلوغ اور اسلام، البتہ اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے اور وہ بیہ کہ اس شخص کی موت کاعلم بھی ہو، پس جس کو بیخبر نہ ہوگی وہ معذور ہے، نمازِ جنازہ اس پر فرض نہیں۔ پر فرض نہیں۔

#### وُرسَّلَی کی شرطیں اور اُن کی دونشمیں وُرسَّلی کی شرطیں اور اُن کی دونشمیں

نمازِ جنازہ کے صحیح ہونے کے لئے دوقتم کی شرطیں ہیں، ایک قتم کی وہ شرطیں ہیں، ایک قتم کی وہ شرطیں ہیں جو اور نمازوں شرطیں ہیں جو اور نمازوں شرطیں ہیں جو اور نمازوں کے لئے ہیں، وہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لئے ہیں، یعنی طہارت، سترِعورت (بدن کے ضروری حصوں کا چھپا ہوا ہونا)، قبلہ کی طرف منہ کرنا اور نیت۔

البتہ نمازِ جنازہ کے لئے تیم ، نماز نہ ملنے کے خوف سے جائز ہے، مثلاً نمازِ جنازہ ہورہی ہواور وضوکرنے میں بیاندیشہ ہو کہ نمازختم ہوجائے گی تو تیم کرکے نماز بڑھ لینا جاہئے، اگر چہ یانی موجود ہو، بخلاف اور نمازوں کے کہ اُن میں اگر وفت

پڑھ لینا جاہئے، اگرچہ پانی موجود ہو، بخلاف اور نمازوں کے کہ اُن میں اگر وفت چلے جانے کا خوف ہوتب بھی پانی پر قدرت کی صورت میں تیم جائز نہیں۔ (بہتی گوہر)

#### جوتے پہن کرنماز پڑھنا یہ یک بعن

آج کل بعض لوگ جنازہ کی نماز کوتے پہنے ہوئے پڑھتے ہیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس جگہ کھڑے ہوں وہ جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوں، ورنہ ان کی ضروری ہوگی۔

ان کی نماز نہیں ہوگی۔

اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے

کے اُوپر کا حصہ جو پیر ہے متصل ہواس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر چہ تلا ناپاک ہو، نیز

اس صورت میں اگر وہ زمین بھی ناپاک ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (بہنتی گوہر،امدادالاحکام)

# وہ شرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے

دُوسری قشم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میّت سے تعلق ہے، وہ چھے ہیں۔ مہلی شرط مذکی تشریط

میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد پر نماز صحیح نہیں، مسلمان اگر چہ فاسق اور بدعتی ہواس پر نماز صحیح ہے، سوائے اُن لوگوں کے جومسلمان حاکم برحق سے بغاوت کرتے ہوئے یا ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یا قبائلی، وطنی، صوبائی یا لسانی تعصب کے لئے لڑتے ہوئے یا ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یا قبائلی، وطنی، صوبائی یا لسانی تعصب کے لئے لڑتے ہوئے مارے جائیں، ان لوگوں پر نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر اُل کے بعد اپنی موت سے مرجائیں تو پھر ان کی نماز پڑھی جائے گی۔

اِرُواکی کے بعد قبل کئے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مرجائیں تو پھر ان کی نماز پڑھی جائے گی۔

(بہتی گوہر و در مخاروشای)

نمازِ جنازہ بھی پڑھی جائے گ۔
مسکلہ: - میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہوکر مرگیا ہو، یا بطنِ مادر سے اس کے جسم کا اکثر حصہ بحالت ِ زندگی باہر آیا ہو، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو یا اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مرجائے تو اس کی نماز دُرست نہیں۔

(بہتی زیور وبہتی گوہر)

سے میں سے بیٹ سے بین مروس کا جاتھ سے بیتیہ ہور سید سے طاہر ہونا، ہاں سبب سے مخاست بھتے ہوئی ہواور اس سبب سے ال اللہ کا بدن یا کفن بالکل نجس ہوجائے تو سیچھ مضا نقہ نہیں، نماز دُرست ہے، دھونے ک (بہثتی گوہروشامی) ضرورت نہیں۔

مسکلہ: - اگر کوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہو، یعنی اس کو عسل نہ دیا گیا ہو، اور درصورت ناممکن ہونے غسل کے تیم بھی نہ کرایا گیا ہو، اس پر نماز وُرست نہیں، ہاں! اگر اس کا طاہر ہوناممکن نہ ہو، مثلاً بے عسل یا تیم کرائے ہوئے دنن کر چکے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑچکی ہو، مگر نغش بھٹی نہ ہوتو پھراس کی نماز اس کی قبر پر

اسی حالت میں پڑھی جائے گی۔ اگرکسی میت پر بے خسل یا تیمّم کے نماز پڑھی گئی ہواور وہ دفن کردیا گیا ہو، اور بعد دفن کےمعلوم ہو کہ اس کوغسل نہ دیا گیا تھا، تو جب تک نعش بھٹی نہ ہواس کی

نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے، اس لئے کہ پہلی نماز سیحے نہیں ہوئی، ہاں! اب چونکہ عسل ممکن نہیں ہے لہٰذا نماز ہوجائے گی۔ (بہثتی گوہر)

مسكله: - اگر كوئى مسلمان بے نمازِ جنازہ يڑھے ہوئے دفن كرديا گيا ہوتو

اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی ، جب تک کہ اس کی نعش کے بھٹ جانے کا اُندیشه نه هو، جب خیال هو که اب نعش بهٹ گئی هوگی تو پھرنماز نه پڑھی جائے ، اورنعش تھٹنے کی مدت ہر جگہ کے اعتبار ہے مختلف ہے، اس کی تعیین نہیں ہوسکتی، یہی زیادہ صحیح ہے، اور بعض نے تین دن اور بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ کی مدت بیان

(بہثتی گوہر) مسکلہ: - میت اگر کسی پاک بلنگ یا تخت یا کسی پاک گدے یا لحاف برر کھی

ہوتو اس بلنگ وغیرہ کی جگہ کا یاک ہونا شرط نہیں، ایسی صورت میں بلاشک و شبہ نمازِ جنّازہ وُرست ہے، اور اگر بلِنگ یا تخت وغیرہ بھی ناپاک ہو، یا میّت کو بغیر تخت اور

بلنگ کے نایاک زمین پر رکھ دیا ہے تو الی صورت میں میت کی جگہ کے یاک ہونے کے شرط ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک شرط ہے، لہذا نایاک

تخت یا نایاک زمین پر رکھنے کی صورت میں نمازِ جنازہ دُرست نہیں ہوگی ، اوربعض کے نز دیک شرط نہیں، لہذا نماز صحیح ہوجائے گی۔ (بہثتی گوہر)

تيسری شرط

میّت کے جسم واجب الستر (لیعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا واجب اور ضروری ہے) کا پوشیدہ ہونا،اگر میّت بر ہنہ ہوتو اس پر نمازِ جنازہ دُرست نہیں۔ (بہتی گوہر)

چوهمی شرط

ب کے میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا، اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوتو نماز دُرست نہیں۔ پیچھے ہوتو نماز دُرست نہیں۔ بیچھے ہوتو نماز دُرست نہیں۔

. پانچویں شرط

میت کا یا جس چیز پرمیت ہواس کا زمین پررکھا ہوا ہونا، اگر میت کولوگ اپنے ہاتھوں پر اُٹھائے ہوئے ہوں، یا کسی گاڑی یا جانور پر ہواور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو عذر کے بغیر سیجے نہ ہوگی۔ (بہشتی گوہروشای ج:ا ص:۸۱۳)

ی تماریز ی حجهتی شرط

میّت کا وہاں موجود ہونا، اگر میّت وہاں موجود نہ ہوتو نماز صحیح نہ ہوگی۔

نمازِ جنازہ کے فرائض

نمازِ جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں۔ ' سریر

ا:- جار مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ہرتگبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جاتی ہے، بعنی جیسے ہے ہوں جاتی ہے، بعنی جیسے دُوسری نمازوں میں رکعت ضروری ہے ویسے ہی نمازِ جنازہ میں ہرتگبیر ضروری ہے۔ دیسے ہی نمازِ جنازہ میں ہرتگبیر ضروری ہے۔

اگرامام جنازہ کی نماز میں جارتکبیر سے زائد کھے تو حنفی مقتدیوں کو جاہئے کہ ان زائد تکبیرات میں اس کا اتباع نہ کریں، بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑے رہیں،

جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیر دیں، ہاں! اگر زائد تکبیریں امام سے نہ سی

جائیں بلکہ مکبر سے، تو مقتد یوں کو چاہئے کہ اتباع کریں، اور ہر تکبیر کو تکبیر تحریمہ سمجھیں، یہ خیال کرکے کہ شاید اس سے پہلے جو چار تکبیریں مکبر نقل کرچکا ہے وہ غلط ہوں، امام نے اب تکبیر تحریمہ کہی ہو۔

8 واجب استحمیل میرتح میمہ کہی ہو۔

9 درمِحتار وشامی کے اب تکبیر تحریمہ کہی ہو۔

1 - قیام، یعنی کھڑے ہوکر نمازِ جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض و واجب

نمازوں میں قیام فرض ہے اور بے عذراس کا ترک جائز نہیں، اسی طرح نمازِ جنازہ بھی بلاعذر بیٹھ کر پڑھنے سے ادانہیں ہوتی۔ بلاعذر بیٹھ کر پڑھنے سے ادانہیں ہوتی۔

مسكله: – اذان وا قامت اور قراءت، رُكوع، سجّده، قعده وغيره اس نماز ميں بہيں۔

## نمازِ جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں

۱: - الله کی حمد کرنا به

۲:- نبی صلی الله علیه وسلم پر دُرود بر هنا۔
 ۳:- اور میت کے لئے دُعا کرنا۔

جماعت اس نماز میں شرط<sup>نہ</sup>یں، پس اگر ایک شخص بھی جنازہ کی نماز پڑھ

کے تو فرض ادا ہوجائے گا،خواہ وہ نماز پڑھنے والاعورت ہو یا مرد، بالغ ہو یا نابالغ،

اورا گرکسی نے بھی نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ مسکلہ: -لیکن نمازِ جنازہ کی جماعت میں جتنے زیادہ لوگ ہوں اُتنا ہی بہتر

(بہثتی گوہر)

ہے، اس لئے کہ بیہ دُعا ہے میت کے لئے، اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکر بارگاہِ الٰہی میں کسی چیز کے لئے دُعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزولِ رحمت اور قبول کے

ہ کے ، کیکن نمازِ جنازہ میں اس غرض سے تأخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔ ہے۔

نمازِ جنازه كاطريقه

نمازِ جنازہ کا مسنون اورمستحب طریقہ بیہ ہے کہ میّت کو آ گے رکھ کر امام اس

کے سینے کے محاذی کھڑا ہوجائے اور سب لوگ بینیت کریں:-

نَوَيُتُ أَنُ أُصَلِّى صَلُوهَ الْجَنَازَةِ لِللهِ تَعَالَى وَدُعَاءً لِلْمَيِّتِ. ترجمہ:- میں نے بہارادہ کیا کہ نمازِ جنازہ پڑھوں، جو خداکی نماز ہے اور میّت کے لئے دُعا ہے۔

ہے اور میت نے لیے دعا ہے۔ یہ نیت کرکے دونوں ہاتھ مثل تکبیرِ تحریمہ کے کا نوں تک اُٹھا کر ایک مرتبہ

یہ سیت رکے دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیں، پھر "سُبُحانک اٹھا ترایک مرتبہ اِللهٔ اُکُبَرْ" کہہ کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیں، پھر "سُبُحانک اللّٰهُ اَکْبَر " کہیں، مگراس مرتبہ ہاتھ نہ اُٹھا نیں، بعد اس کے بعد پھرایک بار "اَللهُ اَکْبَر یہ ہے کہ وہی دُرود شریف پڑھا اُٹھا نیں، بعد اس کے دُرود شریف پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے، پھرایک مرتبہ "اَللهُ اَکْبَر "کہیں، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اُٹھا نیں، اس تکبیر کے بعد میت کے لئے دُعا کریں، اگر وہ بالغ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو یہ دُعا پڑھیں: -

اللَّهُمُّ اغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَأَنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنُ اَحُيَيُتَهُ مِنَّا فَاحُيِهِ عَلَى الْإِيُمَان. اللهُمَّ مَنُ اَحُيَيْتَهُ مِنَّا فَاحُيهِ عَلَى الْإِيُمَان. الْإِسُلَامِ وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيُمَان.

اوربعض احادیث میں بیدؤعا بھی آئی ہے:-

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لَهُ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعُفُ عَنُهُ وَاكُرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُخَلَهُ وَاخُسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايا كَمَا يُنَقَّى الشَّوُبُ الْآبُيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَطَايا كَمَا يُنَقَّى الشَّوبُ الْآبُيضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ دَارًا خَيُرًا مِنُ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ دَارًا خَيُرًا مِنُ المَّلَهِ وَزَوُجًا خَيُرًا مِنُ المَّلَهِ وَزَوُجًا خَيُرًا مِنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوراگر دونوں دُعاوَں کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللّٰد المجار میں دونوں دُعاوَں کو ایک ہی ملاکر لکھا ہے، ان دونوں دُعاوَں کے سوا اور بھی دُعا ئیں احادیث میں آئی ہیں، اور ان کو ہمارے فقہاءً نے بھی نقل کیا ہے، جس دُعا کو جا ہے اختیار کرے۔

اوراگرمیت نابالغ لڑ کا ہوتو پید دُعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اجُعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا اَجُرًا وَّدُخُرًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا اللهُمَّ اللهُمَّا وَعُلَمُ لَنَا اللهُمَّا وَعُمْشَفَّعًا.

اوراگرمیت نابالغ لڑکی ہوتو بھی یہی دُعاہے، صرف اتنا فرق ہے کہ تینوں "اِنجُعَلُهُ" کی جگه "شافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً" اور "شافِعًا وَّمُشَفَّعًة" کی جگه "شافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً" پڑھیں۔

جب بید دُعا پڑھ چکیں تو پھرایک مرتبہ ''اَللهُ 'اَکُبَ۔ ر'' کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اُٹھا کیں، اور اس تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیردیں، جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں، اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قراءت وغیرہ نہیں ہے۔ سلام پھیرتے ہیں، اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قراءت وغیرہ نہیں ہے۔ (بہتی گوہر)

مسكله: - اگركسى كونمازِ جنازه كى دُعاياد نه موتو صرف "اَلَــلْهُــمَّ اغَــفِــرُ لِللَّهُ وَالْمُوْمِنَاتِ" پڑھ لے، اگر يہ بھى نه ہوسكے تو صرف چارتكبيريں كهه دين سے بھى نماز موجائے گى، اس لئے كه دُعا اور دُرود شريف فرض نہيں مسنون حين سے بھى نماز موجائے گى، اس لئے كه دُعا اور دُرود شريف فرض نہيں مسنون حين سے بھى نماز موجائے گى، اس لئے كه دُعا اور دُرود شريف فرض نہيں مسنون حين سے۔

مسکلہ: - نمازِ جنازہ کے بعد وہیں ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا مکروہ ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نمازِ جنازہ خود دُعا ہے۔

مسکلہ: - نمازِ جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں کیساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کے گا اور مقتدی آہتہ آواز سے، باقی چیزیں ثناء اور دُعا اور دُرود مقتدی بھی آہتہ آواز سے پڑھیں گے اور امام بھی آہتہ آواز سے پڑھیں گے اور امام بھی آہتہ آواز سے پڑھیں کے اور امام بھی آہتہ آواز سے پڑھے گا۔

مسکلہ: - جنازہ کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین صفیں کردی

جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہوں تو ایک آ دمی ان میں سے امام بنادیا جائے، اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑے ہوں اور دُوسری میں دو اور تیسری میں ایک۔

### وہ چیزیں جن سے نمازِ جنازہ فاسد ہوجاتی ہے

مسکلہ: - جنازہ کی نماز بھی ان چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے جن چیزوں سے دُوسری نمازوں میں فساد آتا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقہہ سے دُوسری نمازوں میں فساد آتا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقہہ سے وضونہیں جاتا، اورعورت کی محاذات ہے بھی اس میں فساد نہیں آتا۔ (بہتی گوہر)

## مسجد اور وہ مقامات جن میں نمازِ جنازہ مکروہ ہے

جنازہ کی نماز اس مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو پنج وقتہ نمازوں یا جمعہ یا عیدین کی نماز کے لئے بنائی گئی ہو،خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہواور نماز پڑھنے والے اندر ہول، ہاں! جو خاص جنازہ کی نماز کے لئے بنائی گئی اس میں مکروہ نہیں۔
مکروہ نہیں۔

اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ نہ ہوتو بہ مجبوری مسجد میں پڑھنا مکروہ نہیں۔

(امداد الفتاوى ج:ا ص:۵۳۴)

حرمین شریقین میں اسی عذر کی بناء پر مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ مسکلہ: - عام راستہ پر نمازِ جنازہ پڑھنا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے۔

مسکلہ: - کسی دُوسرے کی زمین پراس کی اجازت کے بغیر نمازِ جنازہ پڑھنا

(۱) اور آگر بیصورت ہو کہ جنازہ اور امام مع کچھ مقتدیوں کے مسجد سے باہر ہوں اور باقی مقتدی اندر ہوں تو اس صورت کو بھی علامہ شامی اور صاحب در مختار نے مکروہ قرار دیا ہے، لیکن امداد المفتین میں فقاوی بزازیہ کے حوالہ سے اُسے جائز لکھا ہے، لہذا احتیاط بہر حال اس میں ہے کہ بلاعذر اس صورت سے بھی اجتناب کیا جائے۔ (رفیع)

(شای ج:۱ ص:۸۲۷) ۔ مسکلہ: – میت کونماز کے بغیر بھی مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے۔

(شامی ج:۱ ص:۸۲۷)

مسکلہ: - جنازہ کی نماز بیٹھ کریا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں، جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ (بہثتی گوہر)

## اگر بیک وفت کئی جناز ہے جمع ہوجا ئیں؟

مسکلہ: - اگر ایک ہی وفت میں کئی جنازے جمع ہوجائیں تو بہتریہ ہے کہ ہر جنازہ کی نماز علیحدہ پڑھی جائے ، اور اگر سب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے، اور اس وقت جاہئے کہ سب جنازوں کی صف قائم کردی جائے جس کی بہترصورت پیہ ہے کہ ایک جنازہ کے آگے دُوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف، اور پیصورت اس لئے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہوجائے گا، جومسنون ہے۔ (بہتی گوہر) مسکلہ: - اگر جنازے مختلف اصناف ( قسموں ) کے ہوں تو اس ترتیب سے ان کی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جنازے، اُن کے بعدلڑکوں کے اور اُن کے بعد بالغہ عورتوں کے، اُن کے بعد نابالغہ لڑکیوں کے۔ (بہتی گوہر)

# جنازہ کی نماز میںمسبوق اور لاحق کے اُحکام

مسكله: - اگر كوئى شخص جنازه كى نماز ميں ايسے وفت پہنچا كه يچھ تكبيريں اس کے آنے سے پہلے ہو چکی ہوں تو جس قدر تکبیریں ہو چکی ہوں ان کے اعتبار سے وہ شخص مسبوق سمجھا جائے گا<sup>(1)</sup> اور اس کو جاہئے کہ فوراً آتے ہی مثل اور نمازوں کے

(۱) کیونکہ پیچھےمعلوم ہو چکا ہے کہ نمازِ جنازہ میں تکبیرِتحریمہ سمیت ہرتگبیر پوری ایک رکعت کے حکم میں ہے، پس جتنی تکبیریں فوت ہوئیں گویا کہ اتنی ہی رکعتیں فوت ہوگئیں۔ (شامی) رفیع تکبیرِتحریمہ کہہ کرشریک نہ ہوجائے ،بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ بیہ بھی تکبیر کہے، اور بیہ تکبیر اس کے حق میں تکبیرِتحریمہ ہوگی، پھر جب امام سلام پھیر دے تو بیٹخص اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو ادا کرنے اور اس میں کچھ بڑھنے کی ضرورت نہیں (۳) پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

مسکلہ: - اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچے کہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہوتو وہ شخص اس چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہوتو وہ شخص اس چوتھی تکبیر کے حق میں مسبوق نہ سمجھا جائے گا، اس کو چاہئے کہ فوراً تکبیر کہہ کر امام کے سلام سے پہلے شریک ہوجائے، اور ختم نماز کے بعد اپنی گئی ہوئی تین تکبیروں کا اعادہ کرلے۔

مسکلہ: - اگر کوئی شخص تکبیرِ تحریمہ یعنی پہلی تکبیر یا کسی اور تکبیر کے وقت موجود نہ تھا اور نماز میں شرکت کے لئے تیار تھا، مگر سستی یا کسی اور وجہ سے شریک نہ ہوا تو اس کو امام کی اگلی تکبیر کا انتظار نہ کرنا چاہئے، بلکہ فوراً تکبیر کہہ کرشریکِ نماز موجانا چاہئے، اور اس تکبیر کا اعادہ اس کے ذمہ نہ ہوگا، بشرطیکہ قبل اس کے کہ امام

(۱) کیونکہ بی تکبیر بھی فوت شدہ رکعت کی طرح ہے اور مسبوق اپنی فوت شدہ کوئی رکعت نماز میں داخل ہوتے ہی نہیں پڑھتا بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتا ہے، اسی طرح بیہ فوت شدہ ب تکبیریں بھی امام کے سلام کے بعد پڑھی جائیں گی۔ (شامی) رفیع

عار تکبیروں میں شار نہ ہوگی جونمازِ جنازہ میں فرض ہیں، لہذا جب امام سلام پھیر دے تو اس شخص پر لازم ہے کہ جو تکبیریں اس کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر پھر سلام پھیرے۔ (شامی) رفیع

(۳) بینی جنازہ کی نماز کا مسبوق جب اپنی فوت شدہ تکبیریں (امام کے سلام کے بعد) پڑھے اور یہ خوف ہو کہ اگر دُعا پڑھے گا تو دیر ہوجائے گی، بینی جنازہ اس کے سامنے ہے اُٹھالیا جائے گا تو دُعانہ پڑھے، بلکہ صرف فوت شدہ تکبیریں بے در بے پڑھ کر سلام پھیر دے۔ (شامی) رفیع

(س) بعنی تبیرنه کهی (کمافی الشامی)۔ رفع (۵) بعنی امام کے سلام کے بعد (شامی)۔ رفع

اگلی تکبیر کے، بیاس تکبیر کوادا کرلے، مگر امام کی معیت نہ ہو، ہاں! اس تکبیر سے پہلے جو تکبیر یں بیا مام کے جو تکبیریں اُن تکبیروں میں بیٹخص مسبوق ہے، وہ تکبیریں بیامام کے سلام کے بعدادا کرے۔
مسلام کے بعدادا کرے۔
مسکلہ: - جنازہ کی نماز کا مسبوق جب اپنی گئی ہوئی تکبیروں کوادا کرے اور

مسکلہ: - جنازہ کی نماز کا مسبوق جب اپنی گئی ہوئی تبییروں کوادا کرے اور
یہ خوف ہو کہ اگر دُعا پڑھے گا تو دیر ہوگی اور جنازہ اس کے سامنے ہے اُٹھالیا جائے گا
تو دُعا نہ پڑھے۔

و دُعا نہ پڑھے۔

تو دُعا نه برڑھے۔ مسکلہ: – جنازہ کی نماز میں اگر کوئی شخص لاحق ہوجائے تو اس کا وہی حکم ہے جواور نمازوں کے لاحق کا ہے۔

(۱) تفصیل اس کی بیہ ہے کہ مقتدی (یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے) کی دونشمیں ہیں،
۱-مسبوق،۲-لاحق-مسبوق وہ مقتدی ہے جس کی ایک یا زائد رکعتیں جماعت میں شامل ہونے
سے پہلے فوت ہوگئ ہوں، اور لاحق وہ مقتدی ہے جس کی کوئی ایک یا زائد یا سب رکعتیں جماعت
میں شامل ہونے کے بعد فوت ہوئی ہوں، خواہ کسی عذر سے، مثلاً نماز میں سوجانے یا غافل ہوجانے

کے باعث، یا بلاعذر محض سستی وغیرہ کی وجہ ہے۔ چونکہ نمازِ جنازہ میں تکبیروں کا وہی تھم ہے جو دُوسری نمازوں میں رکعتوں کا ہے اس

ب کے نمازِ جنازہ میں اگر کسی کی پچھ تکبیریں جماعت میں شامل ہونے سے پہلے فوت ہوگئیں تو دہ مسبوق ہے، اور جس کی تکمیریں جماعت میں شامل ہونے سے پہلے فوت ہوگئیں تو دہ مسبوق ہے، اور جس کی تکبیریں نماز میں شامل ہونے کے بعد فوت ہو ئیں وہ لاحق ہے۔ مسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں امام کے سلام مسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں امام کے سلام

نمازِ جنازہ میں مبسوق کا تھم دُوسری نمازوں سے بعض اُمور میں مختلف ہے، جس کی تفصیل پیچھے کتاب میں بیان ہو چکی ہے، لیکن لاحق کا تھم نمازِ جنازہ اور دُوسری نمازوں میں یکساں ہے، لہذا جو شخص نمازِ جنازہ میں لاحق ہوجائے لیعنی ''اللہ اکبر'' کہہ کر جماعت میں شامل ہوجانے سے، لہذا جو شخص نمازِ جنازہ میں لاحق ہوجائے لیعن ''اللہ اکبر'' کہہ کر جماعت میں شامل ہوجانے

کے بعد اس کی کوئی ایک یا زائد تکبیریں چھوٹ جائیں تو اس پر لازم ہے کہ پہلے فوت شدہ تکبیریں پڑھے پھرامام کے ساتھ شریک ہو،لیکن اگر فوت شدہ تکبیریں پوری پڑھنے سے پہلے ہی امام نے

(باتی ایکے صفحہ پر)

## جنازه کی نماز میں امامت کامستحق

مسکلہ: - جنازہ کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ حاکم وفت کو ہے، گو تقویٰ اور ورع میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں، اگر حاکم وفت (بادشاہ وسربراہِمملکت) وہاں نہ ہوتو اس کا نائب یعنی جوشخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہو وہ مستحق امامت کا ہے، گو ورع اور تقویٰ میں اس سے افضل لوگ وہاں موجود ہوں، اور وہ بھی نہ ہوتو قاضی شہر، وہ بھی نہ ہوتو اس کا نائب، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دُوسرے کو امام بنانا بلا اُن کی اجازت کے جائز نہیں، انہی کا امام بنانا واجب ہے، اگریپلوگ وہاں موجود نہ ہوں تو اس محلّہ کا امام مستحق ہے، بشرطیکہ میّت کے اعز ہ میں سے کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کے وہ اعز ہ جن کوئتِ ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہیں یا وہ مخض جس کو وہ اجازت دیں، اگر بے اجازت ولی میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی ہوجس کو امامت کا استحقاق نہیں اور ولی اس نماز میں شریک نہ ہوا تو ولی کو اختیار ہے کہ اُس میّت پر بعد میں نماز پڑھ لے،حتیٰ کہ اگر میّت دفن ہو چکی ہوتب بھی اس کی قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، تاوقتیکہ نغش کے بھٹ جانے (بهثتی گوہر والبحرالرائق)

مسکلہ: - اگر بے اجازت ولیؑ میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہو جس کوامامت کا استحقاق ہے تو پھرولیؑ میت نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا۔

اسی طرح اگر ولی میت نے بحالت نه موجود ہونے بادشاہ وقت وغیرہ کے

(بقیه حاشیه صفحهٔ گزشته )

اگلی تکبیر کہہ دی تو اس تکبیر میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو، بلکہ فوت شدہ تکبیریں پوری کرکے اس تکبیر کو بھی تنہا پڑھ لے، پھر اگر امام کی کوئی تکبیر باتی ہوتو اس میں امام کے ساتھ شریک ہوجائے، اور جب امام سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے، اور اگر یہ شخص اپنی فوت شدہ تکبیریں پڑھ کر ایسے وقت فارغ ہوا جبکہ امام سلام بھی پھیر چکا تھا تو سلام بھی تنہا پھیر دے۔ (یہ سب تفصیل البحر الرائق اور بہتی گوہر سے ما خوذ ہے، رفیع)

٧٠

نماز پڑھائی ہوتو بادشاہِ وفت وغیرہ کواعادہ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ سیجے یہ ہے کہ اگر ولی

میت بحالت ِموجود ہونے بادشاہِ وقت وغیرہ کے نماز پڑھادے تب بھی بادشاہِ وقت

وغیرہ کو اعادہ کا اختیار نہ ہوگا، گوالی حالت میں بادشاہِ وفت کو امام نہ بنانے سے ترکِ
واجب کا گناہ اولیاءِ میت پر ہوگا۔
حاصل یہ کہ ایک جنازہ کی نماز کئی مرتبہ پڑھنا جائز نہیں مگر ولئ میت کو جبکہ
اس کی بے اجازت کسی غیر ستحق نے نماز پڑھادی ہوتو دوبارہ پڑھنا دُرست ہے۔

(بہتی گوہر)

نمازِ جنازہ غائبانہ دنہ کی ما

حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم غائبانه نمازِ جنازہ نہیں پڑھتے ہے، لیکن یہ سیجے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے شاہِ حبشہ نجاشی کی نمازِ جنازہ غائبانه پڑھی، اور حضرت معاویہ لیٹی رضی الله تعالیٰ عنه پربھی غائبانه نمازِ جنازہ پڑھی، لیکن ہوسکتا ہے کہ (میّت حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم پرمنکشف کردی گئی ہویا) یہ بات حضور صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت ہو۔

(شامی)

(شامی)

ری بہت سے صحابہ کرامؓ کی وفات ہوئی، قراءِ صحابہؓ جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابہؓ میں سے سے سے ابہ کرامؓ کی وفات ہوئی، قراءِ صحابہؓ جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بچازاد بھائی تھے، سے تھے، وہ سفر میں شہید ہوئے، حضرت جعفر طیارؓ جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بچازاد بھائی تھے، حضرت زید بن حارثہؓ جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متبتی (منہ بولے بیٹے) تھے، ان سب کا انتقال

سفراور حالت ِجہاد میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی غائبانہ نمازِ جنازہ نہیں پڑھی، حالا نکہ مدینہ طیبہ میں وفات پانے والے حضرات پرنمازِ جنازہ سرحنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما

ر سنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما رکھی تھی کہ: "تم میں سے کسی کا بھی انتقال ہوتو مجھے ضرور خبر کرو، کیونکہ اس پر میرا نماز پڑھنا اس کے لئے رحمت ہے۔"

، اس سے معلوم ہوا کہ جن دو حضرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھی وہ یا تو اُن دو حضرات کی خصوصیت تھی یا ..................(باتی ایکے صفحہ پر)

غائبانه نمازِ جنازہ کو امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالی مطلقاً منع کرتے ہیں (مدارج النبوۃ)، اور ائمہ حنفیہ کا اس کے عدم جواز پر اتفاق ہے۔ کرتے ہیں (مدارہ کا سامنے موجود ہوناصحت ِنمازِ جنازہ کی شرط ہے۔ جنازہ کا سامنے موجود ہوناصحت ِنمازِ جنازہ کی شرط ہے۔

(شامی، البحر، بہشتی گوہر، مدارج النوۃ)

### جنازه میں کثرتِ تعداد کی برکت اور اہمیت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز بڑے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لئے سفارش کریں (یعنی مغفرت و رحمت کی دُعا کریں) تو اُن کی بیسفارش اور دُعا ضرور ہی قبول ہوگ۔

(صحیح مسلم شریف، معارف الحدیث)

حضرت مالک بن ہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد سنا کہ: جس مسلمان بندہ کا انتقال ہواور مسلمانوں کی تمین صفیں اس کی نمازِ جنازہ پڑھیں (اور اس کے لئے مغفرت و جنت کی دُعا کریں) تو ضرور ہی اللہ تعالیٰ اس کے واسطے (مغفرت اور جنت) واجب کردیتا ہے۔

مالک بن مبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستورتھا کہ جب وہ نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوں کرتے تو اس حدیث کی وجہ ہے اُن لوگوں کو تین صفوں میں تقسیم کردیتے تھے۔

(سننِ ابی داؤد، معارف الحدیث)
مسکلہ: - جب میت کی نماز سے فراغت ہوجائے تو فوراً اس کے دفن کرنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی میت کو نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کردیا تھا، فتح القدیر میں علامہ ابن الہمامؓ نے اس کے ولائل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ رفع

(۱) اگرچه صرف امام ہی کے سامنے ہو۔ (شامی ج: اص:۸۱۳)

کے لئے جہاں قبر کھدی ہو لے جانا چاہئے، جنازہ اُٹھانے اور لے جانے کا مفصل طریقہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔

مسکلہ:- نمازِ جنازہ کے بعد اہلِ جنازہ کی اجازت کے بغیر دنن سے پہلے واپس نہ ہونا جاہئے، اور دنن کے بعد بغیر اجازت کے بھی واپس ہوسکتے ہیں۔ داپس نہ ہونا جاہئے، اور دنن کے بعد بغیر اجازت کے بھی

(عالمگیری ج:۱ ص:۱۲۵)

## فن کا بیان

میّت کے خسل، کفن اور نمازِ جنازہ کی طرح دفن کرنا بھی فرضِ کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی فرضِ کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی بیڈوش ادا نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ (بہنتی گوہرو عالمگیری)

قبركي نوعيت

قبر کم از کم میت کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے، اور پورے قد کے برابر گہری کھودی جائے، اور موافق اس کے قد کے برابر گہری ہوتو زیادہ بہتر ہے، قد سے زیادہ نہ ہونی چاہئے، اور موافق اس کے قد کے برابر، بغلی تبر بہنست صندوقی (شق) کے بہتر ہے، ہاں! اگر زمین بہت زم ہواور بغلی کھودنے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔

(شای، مدارج النوة)

یہ بھی جائز ہے کہ اگر زمین نرم یا سلاب زدہ ہو اور بغلی قبر نہ کھد سکے تو میّت کوکسی صندوق ( تابوت ) میں رکھ کر دنن کردیں،صندوق خواہ لکڑی کا ہو یا پھریا میّت کو سی سندو سے سیاس میٹر میں میں میٹر تا

یت میں میں میں میں میں میں میں جھادی جائے۔ لوہے کا، بہتر رہے کہ صندوق میں مٹی بچھادی جائے۔

قد یا پورے قد کے برابر گہرا کھودا جائے، جس کا طول میت کے قد کے برابر ہواور چوڑائی زیادہ سے زیادہ نصف قد کے برابر۔ (شامی بزیادۃ ایضاح) رفع

<sup>(</sup>۱) بعنی لحد، اس کا طریقہ بیہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے اندر سے قبلہ کی جانب ایک گڑھا کھودا جائے جس میں میت کورکھا جاسکے، بیہ ایک حچوٹی سی کوٹھڑی کی طرح ہوتا ہے۔ (شامی) رفیع

بغلی قبر کو کچی اینٹیں اور نرکل وغیرہ لگاکر بند کرنا چاہئے، پختہ اینٹیں یا لکڑی کے تختے لگاکر بند کرنا مکروہ ہے، البتہ جہاں زمین نرم یا سیلا بی ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختوں سے بند کیا جاسکتا ہے، اور الیسی صورت میں صندوق (تابوت) میں رکھنا بھی جائز ہے، البتہ صندوقی قبر (شق) میں میت کے اُوپرلکڑی کے تختے یا سینٹ کے سلیپرلگانا بلاکراہت وُرست ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو اُونچا نہ بناتے اور اسے اینٹ پچھر وغیرہ سے پختہ تغمیر نہ کرتے ، اور اُسے قلعی اور شخت مٹی سے نہ لینچ ، قبر کے اُوپر کوئی عمارت اور قبہ نہ بناتے ، میسب بدعت اور مکروہ ہے۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہؓ کی قبریں بھی زمین کے (تقریباً) برابر ہیں، سنگریزے سرخ اُن پر چسپاں ہیں۔ (مدارج النوۃ، سفرالسعادۃ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی ہیئت اور شکل اُونٹ کے کوہان کے مشابہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عامرؓ بیان

کرتے ہیں کہ (میرے والد) سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نعالی عنہ نے اپنے مرضِ وفات میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے اور اس کو بند کرنے کے لئے کچی اینٹیں کھڑی کردی جائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

کے سے پی ایس گھڑی کردی جا یں، بس طرح رسوں اللہ کی اللہ علیہ و م کے لئے کیا گیا تھا۔ لئے کیا گیا تھا۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ِطیبہ یہ تھی کہ لحد (بغلی قبر) بنواتے، اور

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قبرِ مبارك بهى لحد يعنى بغلى بنائى گئى تھى، بعض روايات سے معلوم ، ہوتا اللہ عليه وسلم كى قبرِ مبارك بهى لحد يعنى بغلى بنائى گئى تھى، بعض روايات سے معلوم ، ہوتا اللہ عليه وسلم كے زمانة بين صندوقى قبر بھى جس كوعر بى بين "مثّ ق" كہتے ہيں،

یہ کے کہ رسوں اللہ کی اللہ علیہ و سم کے رہائیہ کی صندوی جبر ہی بس تو سر بی کی سیسے کا سیسے کے سہم کے اللہ علی حسب ِموقع بنائی گئی ہے، کیکن افضل لحد یعنی بغلی قبر ہی کا طریقہ ہے۔ (معارف الحدیث) رفیع قبرگہری کرواتے اور میت کے سراور پاؤل کی جگہ کو فراخ کرواتے۔

مسئلہ: - کسی میت کو، چھوٹا ہو یا بڑا، گھر کے اندر فن نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ یہ بات انبیاءِ کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ (بہتی گوہر، در بختار، البحرالرائق)

مسئلہ: - قبر کے لئے اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے یا کسی خاص وجہ سے اجازت نہ ہوتو قبر کے لئے زمین خرید لی جائے، اس کی قیمت بھی دیگر سامانِ تجہیر و تکفین کی طرح میت کے ترکہ میں سے اداکی جائے گی۔
سامانِ تجہیر و تکفین کی طرح میت کے ترکہ میں سے اداکی جائے گی۔
(مفید الوارثین ص: ۳۲)

نعش کو ایک شہر سے دُ وسرے شہر لے جانا

مسکلہ: - نعش کو ایک شہر سے وُوسرے شہر میں دفن کے لئے لے جانا خلافِ اَوُلٰی ہے، جبکہ وہ وُوسرا مقام ایک دومیل سے زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ مسافت ہوتو جائز نہیں، اور دفن کے بعد نعش کھود کر لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔

قبرمين أتارنا

جنازہ کو پہلے قبلہ کی سمت قبر کے کنارے اس طرح رکھیں کہ قبلہ میّت کے دائیں طرف ہو، پھراُ تارنے والے قبلہ رُو کھڑے ہوکر میّت کو احتیاط ہے اُٹھا کر قبر میں مکھ دیں۔ میں رکھ دیں۔

مسكه: - قبر ميں ركھتے وقت "بِسُبِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ" لهنامستحب ہے۔

مسکلہ: - قبر میں اُ تارینے والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں، نبی کریم ریسا ریس سے تاریخ والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں، نبی کریم

صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو آپ کی قبرِ مقدس میں جار آ دمیوں نے اُ تارا تھا۔ (بہتی گوہر)

(۱) بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زائد رکھی جاتی تھی تا کہ سراور

یاؤں کی طرف جگہ کشادہ رہے۔ (رفع)

مسكلہ: - قبر میں میت كو أتارتے وقت یا دفن کے بعد اذان كہنا بدعت

مسكله: - ميت كوقبر مين ركه كر دائي پهلوير اس كوقبله رُوكردينا مسنون

ہے، صرف منہ قبلہ کی طرف کردینا کافی نہیں بلکہ پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ ( بہتتی گوہر واصلاحِ انقلابِ اُمت ) ُوے دینا جاہئے۔

مسکلہ: - قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کھل جانے کے خوف

ہے دی گئی تھی ، کھول دی جائے۔ (بهثتی گوہر) مسکلہ: – عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرکے رکھنامستحب ہے، اور اگر

میت کے بدن کے ظاہر ہوجانے کا خوف ہوتو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ (بہتی گوہر) مسکلہ: - مردوں کے دنن کے وفت قبر پر پردہ کرنا نہ جاہئے، ہاں! اگر عذر

الہومثلاً پانی برس رہا ہو یا برف گر رہی ہو یا دھوپ ہوتو پھر جائز ہے۔ (بہتی گوہر)

مسکلہ: - جب میت کوقبر میں رکھ دیں تو قبراگر بغلی (لحد) ہے تو اسے پچی اینٹوں اور نرکل وغیرہ سے بند کردیں، اور اگر قبرصندوقی لیعنی شق ہے تو اس کے اُوپر

ککڑی کے شختے یا سیمنٹ کے سلیب رکھ کر بند کردیا جائے ، تختوں وغیرہ کے درمیان جو سوراخ اور حجریاں رہ جائیں ان کو کیجے ڈھیلوں، پھروں یا گارے سے بند کردیں،

اس کے بعدمٹی ڈالنا شروع کریں۔ (بہثتی گوہروشامی) مسكلہ: - مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے كہ سر ہانے كی طرف سے ابتداء كی

جائے اور ہر شخص تین مرتبہ اینے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے اور پہلی مرتبه دالت وقت كے: "مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ" اور دُوسرى مرتبه كے: "وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ"

أورتيسرى مرتبه كم: "وَمِنْهَا نُخُوجُكُمْ تَارَةً أُخُرى". مسکلہ: - جس قدرمٹی اس کی قبر ہے نکلی ہو وہ سب اس پر ڈال دیں، اس

سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے، جبکہ بہت زیادہ ہو کہ قبر ایک بالشت ہے بہت زیادہ أو نجی ہوجائے، اور اگر باہر کی مٹی تھوڑی سی ہوتو مکروہ نہیں۔ ( بہثتی گوہر )

مسکلہ: - قبر کا مربع (چوکور) بنانا مکروہ ہے، مستحب بیہ ہے کہ اُٹھی ہوئی مثل کوہانِ شتر (اُونٹ کے کوہان) کے بنائی جائے، اس کی بلندی ایک بالشت یا اس سے کھوزیادہ ہونا جائے۔

پچھزیادہ ہونا جائے۔

مسکلہ: -مٹی ڈال چکنے کے بعد قبر پر پانی حیوٹرک دینامستحب ہے۔ (بہثق گوہر)

# فن کے متفرق مسائل

مسئلہ: - اگرمیّت کوقبر میں قبلہ رُوکرنا یاد نہ رہے اور بعد دفن کرنے اورمٹی ڈالنے کے خیال آئے تو پھر قبلہ رُوکرنے کے لئے اُس کی قبر کھولنا جائز نہیں، ہاں! اگر صرف تختے رکھے گئے ہوں مٹی نہ ڈالی گئی ہو، تو تختے ہٹا کر اس کوقبلہ رُوکردینا چاہئے۔ (بہنتی گریں)

مسکلہ: - اگر کوئی شخص پانی کے جہاز یا کشتی پر مرجائے اور زمین وہاں سے اس قدر دُور ہو کہ لاش کے خراب ہوجانے کا خوف ہوتو اُس وقت جاہئے کہ مسل اور تکفین اور نماز سے فراغت کرکے اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز پھر یا لوہا وغیرہ باندھ کر

اس کو دریا میں ڈال دیں، اور اگر کنارہ اس قدر دُور نہ ہواور وہاں جلدی اُترنے کی اُمید ہوتو اس لاش کورکھ چھوڑیں اور پہنچ کر زمین میں دُن کردیں۔ (بہثتی گوہر و عالمگیری)

مثال!- جس زمین میں اس کو دفن کیا ہے وہ کسی دُوسرے کی مِلک ہواور وہ اس کے دفن پر راضی نہ ہو۔

مثال ۲: - کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔ (ہنتی گوہر)

مسکلہ: - اگر کوئی عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہوتو اس کا پیٹ جاک کرکے وہ بچہ نکال لیا جائے ، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا مال نگل کر مرجائے اور مال والا مانگے تو وہ مال اس کا پیٹ جاک کرکے نکال لیا جائے،لیکن اگر میت مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے ترکہ میں سے وہ مال ادا کردیا جائے اور پیٹ حاک نہ کیا جائے۔

چاک نہ کیا جائے۔

مسکلہ: – ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو دُن نہیں کرنا چاہئے، البتہ شدید ضرورت کے وقت جائز ہے، پھر اگر سب مردے مرد ہوں تو جو اُن سب میں افضل ہواس کو آگے (قبلہ کی طرف) رکھیں، باتی سب کواس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھ دیں، اور اگر بچھ مرد ہوں، بچھ عورتیں اور بچھ نچے تو مردوں کو آگے رکھیں، پھر بچوں کو، پھرعورتوں کورکھ دیں، اور ہر دومیّت کے درمیان مٹی سے بچھ آٹر بنادیں۔

پھرعورتوں کورکھ دیں، اور ہر دومیّت کے درمیان مٹی سے بچھ آٹر بنادیں۔

(بہتی گوہرو عالمگیری)

#### تدفین کے بعد

میت کے فن سے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اُس قبر کے بیاس کھڑے ہوکر میت کے لئے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دُعا خود بھی فرماتے اور دُوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے ثاب قدم رہنے کی دُعا کرو۔

لئے ثاب قدم رہنے کی دُعا کرو۔

مسئلہ: - فن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لئے دُعاءِ مغفرت کرنا یا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا مستحب ہے۔

کرنا یا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا مستحب ہے۔

مسئلہ: - فن کے بعد قبر کے سرہانے سورۂ بقرہ کی ابتدائی آیات

(۱) فآوی عالمگیری میں ہے کہ آئی در کھہرنامتحب ہے جتنی دیر میں ایک اُونٹ ذیح کرکے اس کا گوشت تقسیم ہوسکتا ہے (عالمگیری ج: اص:۱۹۲)، یہ مطلب نہیں کہ اُونٹ ذیح کیا جائے اور گوشت تقسیم کیا جائے، بلکہ صرف وقت کی مقدار بتانا مقصود ہے کہ جتنا وقت ان دونوں کا مول میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر کھہرنا چاہئے، عرب لوگ یہ دونوں کام نہایت پھرتی سے کر لینے کے عادی تھے، عصر کی نماز کے بعد یہ دونوں کام اگر کرتے تو مغرب سے بہت پہلے فارغ ہوجاتے تھے، جیسا کہ روایاتِ حدیث میں مذکور ہے۔ (رفع)

"مُفُلِحُوُنَ" تک اور پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات "امَنَ السوَّسُولُ" سے ختم سورہ تک پڑھنامستحب ہے۔ (بیہتی شعب الایمان، معارف الحدیث ج:۳ ص:۴۸۵) ومن کے بعد کی دُعا

ميّت اگرم و موتو وفن كے بعد يه وُعا بھى پرُ هنا بہتر ہے:اللّٰهُ مَّ اغْفِرُ لَهُ وَارُ حَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكُومُ نُزُلَهُ وَوَسِعُ مُدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ الْكَابُينُ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ اللَّهُ مِنَ الدَّنَسِ وَابُدِلُهُ الْخَصَاءَ وَاللَّهُ وَوَوَجًا خَيْرًا مِنْ اَهُلِهِ وَوَوَجًا خَيْرًا مِنْ اَهُلِهِ وَوَوَجًا خَيْرًا مِنْ وَالْمَاءِ وَالْعَلَمُ وَوَالْمَاءِ وَالْعَلَمُ وَلَوْجًا خَيْرًا مِنْ اَهُلِهِ وَوَوَجًا خَيْرًا مِنْ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ ال

ميت اگر عورت ہوتو بيد وُ عا پڙھنا بہتر ہے:-

اَللَّهُ مَّ اَنُتَ رَبُّهَا وَانُتَ خَلَقُتَهَا وَانُتَ هَدَيُتَهَا لِلْإِسُلامِ وَانُتَ قَبَضُتَ رُوْحَهَا وَانُتَ اَعُلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغُفِرُ لَهَا.
(معارف الحديث)

مسکلہ:- نمازِ جنازہ کے بعد اہلِ میت کی اجازت کے بغیر دفن سے پہلے واپس نہ ہونا جاہئے،لیکن دفن کے بعد اُن کی اجازت کے بغیر بھی واپس جاسکتے ہیں۔ (عالمگیری ج:ا ص:۱۲۵)

### قبر بركتبه وغيره لگانا

صحیح حدیث میں ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گئا تھا گر (علامت کے دفن کیا گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری پھر اُٹھا کر (علامت کے طور پر) اُن کی قبر پر رکھ دیا، اور فر مایا کہ: میں اس کے ذریعہ اینے بھائی کی قبر کو

<sup>(</sup>۱) یہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ (حاشیہ تر مذی) رفع

پیچان سکول گا۔ مسکلہ: - قبر پر کوئی چیز (نام وغیرہ) بطور یادداشت لکھنا بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں، اور بعض علماء نے ضرورت ہوتو اس کی اجازت دی ہے، لیکن قبر پر یا اس کے کتبہ پر قرآن شریف کی آیت لکھنا یا شعر یا مبالغہ آمیز تعریف لکھنا مکروہ ہے۔ (شای)

## قبر پرعمارت بناناممنوع ہے

قبر پرکوئی عمارت مثل گنبدیا قبہ بنانا بغرضِ زینت حرام ہے، اور مضبوطی کی نیت سے بنانا مکروہ ہے۔

### قبرير حلنے اور بیٹھنے کی ممانعت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ بھی ہے کہ قبروں پر چلنے، بیٹھنے اور فیک لگانے سے پرہیز کیا جائے۔

### وه كام جوخلاف سنت ہيں

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو (بہت زیادہ) اُونچا کیا جائے، نہ بکی اینٹوں اور پھروں سے، نہ بھی اینٹوں سے، اور نہ قبروں کو پختہ کرنا سنت میں داخل ہے، اور نہ اُن پر قبے بنانا۔
میں داخل ہے، اور نہ اُن پر قبے بنانا۔
قبروں پر چراغ جلانے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

### قبر ببیٹھ جائے تو دوبارہ مٹی ڈالنا

مسکلہ: - قبر بیٹھ جائے تو اس پر دوبارہ مٹی ڈالنا جائز ہے۔

(امداد الفتاويٰ ص:۵۲۵)

#### موت پرصبراوراس کا اجر وثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم فی مناب ہوں ہے کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم فی مناب کے فرمایا کہ: اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: جب میں کسی ایمان والے بندے (یا بندی) کے کسی پیارے کو اُٹھالوں، پھر وہ ثواب کی اُمید میں صبر کرتو میرے پاس اُس کے لئے جنت کے سواکوئی معاوضہ ہیں۔

(صحیح بخاری، معارف الحدیث)

#### میّت کا سوگ منا نا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مؤمن کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے ،سوائے بیوہ کے کہ (شوہر کی موت پر) اس کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے۔

کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے۔

سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلوں پر راضی رہیں، اللہ کی حمہ و ثناء کریں، اور جب بھی غم یاد آئے ) ''لِنّا بِللْهِ وَ إِنَّ آلِيُهِ دَاجِعُونَ '' پڑھا کریں، اور مصیبت کے اور (جب بھی غم یاد آئے) ''لِنّا بِللْهِ وَ إِنَّ آلِيُهِ دَاجِعُونَ '' پڑھا کریں، اور مصیبت کے باعث کیڑے پھاڑنے والوں اور بال باعث کیڑے بھاڑنے والوں ، بلند آواز سے بین اور نوحہ و ماتم کرنے والوں اور بال منڈانے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔

(زاد البعاد)

## میّت اور بینماندگان کے ساتھ حسن سلوک

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میّت کے ساتھ ایبااحسان اور معاملہ فرماتے تھے جو اس کے لئے قبر اور آخرت میں سودمند ہو، اور اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک فرماتے ، میّت کے لئے استغفار فرماتے ، اور نمازِ جنازہ کے ساتھ بھی حسنِ سلوک فرماتے ، میّت کے لئے استغفار فرماتے ، اور نمازِ جنازہ کے

(۱) یہاں سوگ سے مراد زیب و زینت کو چھوڑ دیٹا ہے، یعنی بیوہ کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد عدت میں چار مہینے دس دن تک سوگ کرنا (زیب و زینت کو چھوڑ دینا) تو ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی موقع پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ علاوہ کسی موقع پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ عدت کے مفصل اَ حکام ومسائل آ گے آئیں گے۔ (رفیع)

بعد مدفن تک جنازہ کے ساتھ جاتے ، اور قبر کے سر ہانے کھڑے ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے لئے کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنے ک دُعا فرماتے، پھراس کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے،اور صاحبِ قبر كوسلام كرتے اوراس كے لئے دُعا فرمايا كرتے تھے۔ (مدارج النوة)

ہیماندگان سے تعزیت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه: جس شخص نے كسى مصيبت زوہ کی تعزیت (تسلی) کی اس کے لئے ایسا ہی اجر وثواب ہے جبیہا اُس مصیبت زدہ کے (جامع ترندي، ابنِ ماجه، معارف الحديث)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعزیت کے لئے تشریف لے جایا

مسکلہ: - جس گھر میں عمّی ہو، اُن کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لئے جانا مستحب ہے، میّت کے متعلقین کوتسکین و تسلی دینا اور صبر کے

فضائل اور اس کاعظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کوصبر کی رغبت دلانا اور میتت کے کئے دُعاءِ مغفرت کرنا جائز (بلکہ بڑا نیک کام) ہے، اسی کوتعزیت کہتے ہیں، تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہِ تنزیبی ہے،لیکن اگر تعزیت کرنے والا سفر میں ہویا

میّت کے عزیز وا قارب (جن کے پاس تعزیت کے لئے جانا حاہئے وہ) سفر میں

ہوں اور تین دن کے بعد آئیں تو اس صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت کو

حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كالمكتوبِ تعزيت معاذ بن جبل کے بیٹے کی وفات پر

حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے کہ اُن کے بیٹے کا انتقال

ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کوتعزیت نامہ لکھوایا، جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:-

(شروع) الله کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو، میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں،حمہ و ثناء کے بعد ( دُعا كرتا ہوں كه) الله تمہيں اجرِ عظيم عطا فرمائے اور صبر كى توفيق دے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے ، اس لئے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال (سب) الله بزرگ و برتر کے خوشگوارعطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں (اس اُصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا) اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھتم کو اس سے نفع اُٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور (اب) تم سے اس کو اجرِ عظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے، الله کی خاص نوازش اور رحمت و ہدایت ( کی تم کو بشارت ہے) اگرتم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، پس تم صبر (وشکر) کے ساتھ رہو، (دیکھو) تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع ن کردے کہ پھر مہیں بشیمانی اُٹھانی پڑے، اور یاد رکھو! کہ رونا دهونا کسی میت کولوٹا کرنہیں لاتا اور نه ہی غم و اندوہ کو دُور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہوکر رہے گا، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، والسلام۔ (ترندی،حصن حصین،معارف الحدیث)

اہلِ میّت کے لئے کھانا بھیجنامستحب ہے

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب (ان کے والدِ ماجد حضرت ) جعفر (بن ابی طالب) رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کیا جائے، وہ اس

اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہ کرسکیں گے۔ درمعت زیر دیسے ایسے حال میں ہیں کہ کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہ کرسکیں گے۔

(جامع ترندی، ابنِ ملجہ، معارف الحدیث) آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سنت ِ طیبہ بیہ بھی تھی کہ میّت کے اہلِ خانہ تعزیت

کے لئے آنے والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ وسرے لوگ (دوست اور عزیز) اُن کے لئے کھانا تیار کرکے انہیں بھیجیں، میر اخلاقِ حسنہ کا ایک نمونہ ہے اور پسماندگان کوسبکدوش کرنے والاعمل ہے۔

(زادالمعاد) مسکلہ: – اہلِ میّت کے پڑوسیوں اور دُور کے رشتہ داروں کے لئے مستحب

ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کر کے میّت والوں کے یہاں بھیجیں ، اور اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھاتے ہوں تو اصرار کر کے انہیں کھلائیں۔

(درِمِختار وشامی ج:۱ ص:۱۸۸) مسکلہ: – جولوگ میّت کی تجہیز و تکفین اور دفن کے کاموں میں مصروف ہوں

اُن کو بھی مید کھانا کھلانا جائز ہے۔ (مدارج النبوۃ ج:ا ص:۱۵)

اہلِ میّت کی طرف سے دعوتِ طعام بدعت ہے

آج کل بعض ناواقف لوگوں میں جو رسم ہے کہ تعزیت کے لئے آنے والوں کے واسطے میت کے گئے آنے والوں کے واسطے میت کے گھر والے کھانا پکواتے اور اُن کی دعوت کرتے ہیں، یہ

سنت کے خلاف ہونے کے باعث ناجائز ہے اور بدعت ہے، کیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نمی پرنہیں، آنے والوں کو بھی جاہئے کہ اگر وہ اہلِ میّت کے واسطے کھانانہیں بھیجتے تو کم از کم اُن پر اپنا بوجھ تو نہ ڈالیں۔ (شای ج:۱ ص:۸۳۲،۸۳۱) زیارت قبور

صدیت: - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا تھا (اب اجازت دیتا ہوں کہ) تم قبروں کی زیارت کرلیا کرو، کیونکہ (اس کا فائدہ بیہ ہے کہ) اس سے دیتا ہوں کہ بہتی اور آخرت کی یا داور فکر پیدا ہوتی ہے۔ (سننِ ابنِ ماجہ، معارف الحدیث) مسئلہ: - قبروں کی زیارت کرنا، یعنی اُن کو جاکر دیکھنا مردوں کے لئے مسئلہ: - قبروں کی زیارت کرنا، یعنی اُن کو جاکر دیکھنا مردوں کے لئے مسئلہ: - قبروں کی زیارت کی جائے، اور مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ میں کم از کم ایک بار قبروں کی زیارت کی جائے، اور رہتی گوہر)

مسکلہ: - بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ اور ممل خلاف میں مسکلہ: - بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ اور ممل خلاف شرع نہ ہو، جبیہا کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔
(بہتی گوہر)

مسکلہ - بھی بھی شب براء ت میں بھی قبرستان جانا اور اہل قبور کے لئے وُعائے مغفرت کرنا سنت سے ثابت ہے، (رسالہ شب براءت) جب قبرستان میں داخل ہول تو وہاں کے سب اہل قبور کی نیت کرکے ان کو ایک بارسلام کرنا چاہئے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی جاننے والے (مسلمان) کی قبر پر گزرتا اور اس کوسلام کرتا ہے، وہ میت اس کو بہچان لیتا ہے اور اس کوسلام کا جواب ویتا ہے اس کوسلام کرنے والنہیں سنتا)۔

(اگرچہ اس جواب کوسلام کرنے والانہیں سنتا)۔

(بہتی جوہر بحوالہ کنز العمال)

مسكله: - ابل قبور كوسلام ان الفاظ ميس كرنا حالية: -

اَلسَّسَلامُ عَلَيْتُكُمْ يَلَ اَهُلَ الْقُبُوْرِ، يَغُفِرُ اللهُ ُلَنَا وَلَكُمُ اَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآثَرِ.

ترجمہ:- سلام ہوتم پر اے قبر والو! الله تعالی ہماری اور تمہاری

مغفرت فرمائے،تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے بیجھے آرہے ہیں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه طبیبه کی چند قبروں سے گزرے تو آپ صلی

الله عليه وسلم نے ان کوانہی الفاظ میں سلام فرمایا تھا۔ ﴿ جامع ترندی، معارف الحدیث )

مسکلہ: - سلام کے بعد قبلہ کی طرف پشت کر کے اور میت ( قبر ) کی جانب

منہ کرکے جتنا ہوسکے قرآن شریف پڑھ کرمیت کوثواب پہنچادیں،مثلاً سورہُ فاتحہ،سورہُ يئس، سورة تَبَارَكَ الَّذِى، سورة اَلُهاكُمُ التَّكَاثُورُ يا سورة قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، كياره باريا

سات باریا جس قدرآ سانی ہے پڑھا جانسکے، پڑھ کر دُعا کریں کہ یا اللہ! اس کا ثواب

صاحبِ قبر کو پہنچادے۔ (مرقاۃ شرحِ مشکوۃ ج:۸ ص:۱۱۵،مراقی الفلاح ص:۱۳۸) مسکلہ:- میت کے لئے دُعائے مغفرت بھی کرنی جاہئے، آنخضرت صلی

الله علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ بیتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت اس لئے

( بھی ) فرماتے تھے کہ اُن کے لئے دُعائے مغفرت فرمائیں۔ (مدارج النوۃ )

عورتوں کا قبرستان جانا

عورتوں کا قبرستان جانا بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے، کیکن فتو کی اس پر ہے کہ جوان عورت کو تو جانا جائز ہی نہیں، اور بوڑھی عورت کو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ پردہ کے ساتھ جائے، بن سنور کریا خوشبولگا کرنہ جائے، اور اس بات کا یقین ہو کہ کوئی کام خلاف ِشریعت نہ کرے گی،مثلاً رونا پیٹینا، اہلِ قبور

ہے حاجتیں مانگنا، اور دُوسری ناجائز باتیں اور بدعتیں جو قبروں پر کی جاتی ہیں، اُن سب سے برہیز کیا جائے۔

ایک حدیث شریف میں قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت مذکور ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جوعورتیں مذکورہ بالا شرطوں کی یابندی کے بغیر قبرستان جاتی ہوں وہ اس لعنت کی زد میں ہیں۔

(شامی ج: اص: ۸۴۳ ما مداد الفتاوی ج: اص: ۵۲۰ ما مداد الاحکام ج: اص: ۲۲۰)

## ايصالِ ثواب كالمسنون طريقه

اس کی حقیقت شرع میں فقط اتن ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اس پر اس کو جو کچھ ثواب ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دُوسرے کو دے دیا (خواہ مدد ہو ان نہ دی دوال طرح کی اللہ المرس کا عمل بحاث ہو ہے۔ ا

مردہ ہو یا زندہ)، وہ اس طرح کہ یا اللہ! میرےاس عمل کا نواب جوآپ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ فلاں شخص کو دے دیجئے اور پہنچاد بیجئے،مثلاً کسی نے خدا کی راہ میں کچھ

مستقل خیراتِ جاربہ قائم کیں،مثلاً تغمیرِ مساجد، دینی مدارس یا دینی و مذہبی کتابوں کی اشاعت فی سبیل اللہ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ جو پچھ اس کا نواب مے سند میں میں میں مین میں ہے۔ یہ سید میں میں میں سے دیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ سید

مجھے ملا ہے وہ نواب فلال شخص کو پہنچاد ہیجئے ،خواہ اس قسم کا نیک کام آج کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں بھی کیا تھا، دونوں کا نواب پہنچ جاتا ہے، بس اس قدر شرع سے سے پہلے عمر بھر میں بھی کیا تھا، دونوں کا نواب پہنچ جاتا ہے، بس اس قدر شرع سے

بت ہے۔ اس کے علاوہ جومختلف رسمیس اور صورتیں ایصالِ ثواب کی لوگوں نے ایجاد

کر رکھی ہیں سب بے بنیاد ہیں، بلکہ ان کا کرنا گناہ ہے، بعض بحدِ شرک ہیں اور بدعت ہیں، اس لئے ان سے اجتناب کرنا لازمی ہے کہ بجائے حصولِ ثواب کے اور

اُلٹا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوجا تا ہے۔ انسان شارش کے کریشن کرکئی ناصر مقدمی میں سے سات

ایصالِ ثواب کے لئے شرعاً نہ کوئی خاص وقت یا دن مقرر ہے کہ اس کے علاوہ ایصالِ ثواب نہ ہوسکتا ہو، نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہے، نہ کوئی خاص عبادت، نہ یہ ضروری ہے کہ ایصالِ ثواب کے لئے آ دمی جمع ہوں یا کھانے کی کوئی چیز مٹھائی وغیرہ

سامنے رکھی جائے یا اُس پر دَم کیا جائے یا کسی عالم دین یا حافظ قاری کو ضرور بلایا جائے ، نہ بیضروری ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے یا کوئی خاص سورۃ یا دُعاکسی مخصوص تعداد میں پڑھی جائے ، لوگول نے اپنی طرف سے ایجاد کرکے بیہ رسمیں اور یابندیاں

بڑھالی ہیں، ورنہ شریعت نے ایصالِ ثواب کوا تنا آسان بنایا ہے کہ جو شخص جس وقت، جس دن جاہے کوئی سی بھی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتا ہے۔

# فرض عبادت كاايصال ثواب

فقہاءِ حنفیہ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ ہرفتم کی تفلی عبادت کا ثواب وُ وسرے کو بخشا جاسکتا ہے، زندہ کوبھی بخشا جاسکتا ہے، میت کوبھی،لیکن فرض عبادت کا ثواب بھی

تحسی کو بخشا جاسکتا ہے یانہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے،بعض فقہاء نے اسے بھی جائز کہا ہے اور بعض نے منع کیا ہے۔

## تحسى عيادت كالثواب كئي اشخاص كويهنجانا

صدقہ کیا اور اس کا ثواب دس مردوں کو بخش دیا، تو آیا ہر میّت کو پورے ایک ایک روپیه کا ثواب ملے گا یا ایک ہی روپیه کا ثواب سب مردوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوگا؟ اس کی قرآن وسنت میں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، احتمال دونوں ہیں،لیکن فقہاء کی

اگر کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کومشترک طور پر بخشا، مثلاً ایک رو پییه

ایک جماعت نے پہلے احتمال کوتر جیجے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کے زیادہ لائق بھی یہی ہے۔ (شامی ج:۱ ص:۸۴۵)

## ایصال تواب کا حدیث ہے ثبوت

# تحسی کی موت کے بعد رحمت کی وُعا کرنا، نمازِ جنازہ ادا کرنا بیہ اعمالِ مسنونہ

ہیں، ان کے ساتھ دُوسرا طریقہ میت کی نفع رسانی کا بیہ ہے کہ میت کی طرف ہے صدقہ کیا جائے یا کوئی عملِ خیر کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا جائے ، اس کو ایصالِ

ثواب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ذیل کی حدیث ملاحظہ ہو:-حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی

الله تعالى عنه كى والده كا انتقال ايسے وقت ہوا كه خود سعد موجود نہيں تھے، (رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے ) تو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين آكر عرض كيا: يا رسول الله! ميرى عدم موجودگى مين ميرى عدم الله على موجودگى مين ميرى والده كا انتقال ہوگيا، اگر مين أن كى طرف سے صدقه كروں تو كيا وہ أن كے لئے فائدہ مند ہوگا؟ (اوران كواس كا ثواب پہنچ گا؟)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! پہنچے گا، انہوں نے عرض کیا: تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اپنا باغ میں نے اپنی والدہ (کے ثواب) کے لئے صدقہ کردیا۔

کردیا۔

## \*\*\*

# باب پنجم شہیر کے اُحکام

اورمختلف قشم کے حادثات میں ہلاک شدگان اورمتفرق اعضاءِ بدن کے خسل و کفن اور نمازِ جنازہ کے مسائل

## شہیر کے اُحکام

جس مسلمان کو اللہ تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے اُسے''شہید'' کہا جاتا ہے، قرآن وسنت میں شہادت کا نہایت عظیم الشان ثواب اور قابلِ رشک فضائل وارد

کیکن خوب سمجھ لینا جاہئے کہ مسل وکفن کے اعتبار سے شہید کی دونشمیں ہیں۔

شهيدكى دوقسمين

 ا: - شہید کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ جو کیڑے وہ پہنے ہوئے ہوانہی کپڑوں میں عسل دیئے بغیر نمازِ جنازہ پڑھ کر دنن کردیا جاتا ہے،

جس کی شرا نط اور تفصیلات آ گے آ رہی ہیں۔

۲:- دُوسری قشم شہید کی وہ ہے جسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجۂ شہادت نصیب ہوگالیکن دُنیا میں اس پرشہید کے اُحکام

جاری نہیں ہوتے ، بعنی عام مسلمانوں کی طرح اُن کا بھی عنسل و کفن کیا جاتا ہے ، اس فتم کی شہادت کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی مفصل فہرست بعد میں بیان کی جائے

گی، پہلے تتم اُوّل اور اس کے اُحکام سمجھ لئے جائیں۔

# شہید کی پہلی قشم

فتم اوّل کا شہید (یعنی جس کونسل و کفن نہیں دیا جاتا) وہ مقتول ہے جس میں مندرجہ ذیل سات شرطیں پائی جائیں:-

شرط ا:- مسلمان ہونا، پس غیرمسلم (کافر) کے لئے کسی قسم کی شہادت ثابت نہیں ہوسکتی۔

شرط ۲: - مكلّف يعنى عاقل بالغ ہونا، پس جوشخص حالت ِجنون ميں مارا جائے يا عدمِ بلوغ كى حالت ميں، تو اس كے لئے شہادت كے وہ أحكام جن كى تفصيل ہم آگے بيان كريں گے، ثابت نہ ہوں گے۔

شرط" - حدثِ اکبر سے پاک ہونا، اگر کوئی شخص حالتِ جنابت میں یا کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں شہید ہوجائے تو اس کے لئے بھی شہید کے وہ اُحکام ثابت نہ ہوں گے۔

احام تابت نہ ہوں ہے۔

تشرط کا: - بے گناہ مقتول ہونا، پس اگر کوئی شخص بے گناہ نہیں مقتول ہوا

بلکہ کسی جرمِ شرعی کی سزا میں مارا گیا ہو یا مقتول ہی نہ ہوا یونہی مرگیا ہو، تو اس کے

لئے بھی شہید کے وہ اُحکام ثابت نہ ہوں گے (یعنی اس کو شسل و کفن دیا جائے گا)۔

تشرط ۵: - اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہوتو ہے بھی شرط

ہے کہ کسی دھاردار آلہ سے مارا گیا ہو، اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے بذریعہ غیردھاردار آلہ مارا گیا ہو، مثلاً کسی پھر وغیرہ سے مارا جائے (جس پر دھار نہ ہو) تو

(۲) یعنی وہ کافر جو دارالاسلام یعنی ایسے ملک کا باشندہ ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ رفیع

اُس پر شہید کے وہ اُحکام جاری نہ ہول گے،لیکن لوم مطلقاً دھاردار آلہ کے حکم میں

<sup>(</sup>۱) ، یعنی ایسی نایا کی جس سے عسل فرض ہوجا تا ہے۔ رفیع

(۲)
کے گواس میں دھار نہ ہو، اور اگر کوئی شخص حربی کا فروں یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو یا ان کے معرکۂ جنگ میں مقتول ملے تو اس میں آلئہ دھاردار سے مقتول ہونے کی شرط نہیں، حتیٰ کہ اگر پھر وغیرہ سے بھی وہ لوگ ماریں اور مرجائے تو شہید کے اُحکام اس پر جاری ہوجائیں گے، بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ وہ لوگ خود مرتکبِ قتل ہوئے ہوں، بلکہ وہ اگر سببِ قتل بھی ہوئے ہوں یعنی ان سے وہ اُمور وقوع میں

ں ہوتے ہوں، بہتہ وہ ہر حببِ ک میں ہوتے ہوں میں ان سے وہ ہوروں ہیں۔ آئیں جو باعثِ ِل ہوجائیں تب بھی شہید کے اُحکام جاری ہوجائیں گے۔ مثال ا: - کسی حربی وغیرہ نے اپنے جانور یا گاڑی ہے کسی مسلمان کو روند ڈالا اورخود بھی اس برسوارتھا۔

مثال ۲:- کوئی مسلمان کسی جانور پر سوار تھا، اس جانور کو کسی حربی وغیرہ نے بھگایا، جس کی وجہ سے مسلمان اس جانور سے گر کر مرگیا۔

ے بھایا، کن دہہ سے معمان ہن جا ور سے تر تر تربیا۔ مثال سا:- کسی حربی وغیرہ نے کسی مسلمان کے گھر یا جہاز میں آگ لگادی، جس سے کوئی جل کر مرگیا۔

ان نتیوں صورتوں میں مقتول پر شہید کے اُحکام جاری ہوں گے، لیعنی اُسے عنسل وکفن نہ دیا جائے گا۔ (شامی، مراقی الفلاح وہمشتی گوہر) منسل وکفن نہ دیا جائے گا۔ (شامی، مراقی الفلاح وہمشتی گوہر) شرط ۲:- اس قتل کی سزامیں ابتداءً شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض نہ

سرط المبارط المام من من المرامين البلداء سريت في سرك سے وق ماق وق مه مقرر ہو بلكہ قصاص واجب ہوتا ہو، ليس اگر مالی عوض مقرر ہوتب بھی اُس مقتول پر شہيد کے اَحکام جاری نہ ہوں گے، گوظلماً مارا جائے۔

مثال ا: - کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بغیر دھار کے آلہ ہے قتل کردے۔ میں میں میں میں مناب اللہ میں مسلمان کو بغیر دھار کے آلہ ہے قتل کردے۔

(۱) بندوق کی گولی بھی اس میں داخل ہے۔ (شامی، کتاب البحایات ج:۵) (۲) حربی وہ کافر جوالیے ملک کا باشندہ ہو جہاں کافروں کی حکومت ہے۔ رفیع

(۳) اوراگرفتل ایبا ہے کہ اس کی سزا میں کیچھ واجب نہیں ہوتا، قصاص نہ دیت، تو اس بربھی شہید سریب

کے اُحکام جاری ہوں گے،مثلاً کو کی شخص ایسے جنگل یا صحراء وغیرہ میں مقتول پایا گیا جس کے قریب کوئی آبادی نہیں اور قاتل معلوم نہ ہو سکے تو اُسے غسل وکفن نہ دیا جائے گا۔ (شامی) رفیع مثال ۲: - کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھاردار آلہ ہے قبل کردے، مگر خطاً (۱) مثلاً کسی جانور پر یا کسی نشانہ پرجملہ کررہا ہواور وہ کسی انسان کے لگ جائے۔
مثال ۲۰: - کوئی شخص کسی آبادی میں یا آبادی کے قریب کسی جگہ سوائے معرکہ جنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل اس کا معلوم نہ ہو، ان سب صورتوں میں چونکہ اس کے قبل کے عوض میں مال (خون بہا) واجب ہوتا ہے، قصاص نہیں واجب ہوتا ہے، قصاص نہیں واجب ہوتا ہاں گئے یہاں شہید کے اُحکام جاری نہ ہوں گے۔

مال کے عوض مقرر ہونے میں ابتداءً کی قیداس وجہ سے لگائی گئی کہ اگر ابتداءً قصاص مقرر ہوا ہو، مگر کسی مانع کے سبب سے قصاص معاف ہوکر اس کے بدلہ میں مال واجب ہوا تو وہاں شہید کے اُحکام جاری ہوجا ئیں گے۔

مثال ا: - کوئی شخص آلئردهاردار سے قصداً ظلماً مارا گیالیکن قاتل میں اور ورثاءِ مقتول میں بچھ مال کے عوض صلح ہوگئ ہوتو اس صورت میں چونکہ قصاص واجب ہوا تھا اور مال ابتداء میں واجب ہوا تھا، بلکہ سلح کے سبب سے واجب ہوا، اس لئے یہاں شہید کے اُحکام جاری ہوجا کیں گے۔

مثال ۲: - کوئی باپ اپنے بیٹے کو آلئ دھاردار سے مار ڈالے تو اس صورت میں ابتداءً تو قصاص واجب ہوا تھا، مال ابتداءً واجب نہیں ہوا، کیکن باپ کے احترام اور عظمت کی وجہ سے قصاص معاف ہوکر اس کے بدلہ میں مال واجب ہوا ہے، لہذا یہاں بھی شہید کے احکام جاری ہوجاویں گے۔

یہاں بھی شہید کے اُحکام جاری ہوجاویں گے۔

(شامی، مراتی الفلاح وبہتی گوہر)
مشرط ک: - بعد زخم لگنے کے پھرکوئی اُمر راحت وتمتع زندگی کا مثل کھانے

سرط کے بھی ہوری اسر مارے ہے ہے ہیں وی اسر راحت وی رسی کا ساتھے ہے۔ پینے ،سونے ، دوا کرنے ،خرید و فروخت وغیرہ کے اس سے وقوع میں نہ آئیں ، اور نہ

(۱) تعنی غلطی ہے۔ رفع

(۲) اس صورت میں خون بہا (یعنی مالی عوض) بیت المال سے ادا کیا جاتا ہے۔ (در مختار، شامی بج: اص: ۸۵۱)

(۳) شامی ج:۱ ص:۸۵۱\_

ہمقدار وفت ایک نماز کے اس کی زندگی حالت ِ ہوش وحواس میں گزرے، اور نہ اُس کو حالت ِ ہوش میں معرکہ ہے اُٹھالا کیں۔

ہاں! اگر جانوروں یا گاڑیوں کے نیچ آ جانے کے خوف سے معرکہ جنگ سے اُٹھالا کیں تو پچھ حرج نہ ہوگا، پس اگر کوئی شخص بعد زخم لگنے کے زیادہ کلام کرے تو وہ بھی شہید کے ان اُحکام میں داخل نہ ہوگا، اس لئے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان سے ہے، اسی طرح اگر وہ زخم لگنے کے بعد وصیت کرے تو وہ وصیت اگر دُنیاوی معاملہ میں ہوتو شہید کے تکم سے خارج ہوجائے گا اور اگر دینی معاملہ میں ہوتو خارج

اگر کوئی شخص معرک یک جنگ میں شہید ہوا اور اس سے بیہ باتیں صادر ہول تو شہید کے اُحکام سے خارج ہوجائے گا، ورنہ ہیں، لیکن بیخض اگر جنگ میں مقتول ہوا ہے احکام سے خارج ہوجائے گا، ورنہ ہیں، لیکن بیخض اگر جنگ میں مقتول ہوا ہے اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تو باوجود فدکورہ تمتعات کے بھی وہ شہید ہے۔ ہے اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تو باوجود فدکورہ تمتعات کے بھی وہ شہید ہے۔

اس قسم کے اُحکام مسکلہ: - جس شہید میں بیسب شرطیں پائی جائیں اس کا ایک تھم بیہ ہے کہ اس کوغسل نہ دیا جائے، اور اس کا خون اس کے جسم سے صاف نہ کیا جائے، البتہ اگر خون کے علاوہ کوئی اور نجاست اُس کے بدن یا کپڑوں کولگ گئ ہو تو اسے دھودیا جائے۔

جائے۔ مسکلہ: - رُوسراتھم یہ ہے کہ جو کپڑے شلوار وغیرہ وہ پہنے ہوئے ہو، اُن کپڑوں کو اُس کے جسم سے نہ اُ تاریں، ہاں! اگر اس کے کپڑے عددِ مسنون سے کم ہوں تو عددِ مسنون پورا کرنے کے لئے اور کپڑے زیادہ کردیئے جا کیں، اسی طرح اگر اس کے کپڑے عددِ مسنون سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اُ تار لئے جا کیں، اور اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے چڑے کا لباس، پوشین وغیرہ تو اُن کوبھی اُ تار لینا چاہئے، ہاں! اگر ایسے کپڑوں کے سواجسم پرکوئی کپڑانہ ہوتو پھر پوشین وغیرہ کو نہ اُ تارنا چاہئے۔ (شای ومراقی الفلاح) مسکلہ: – ٹوپی، جوتا، ہتھیار، زِرہ وغیرہ ہر حالت میں اُ تارلیا جائے گا، باقی سب اَ حکام جو دُوسرے مسلمانوں کے لئے ہیں مثلاً نمازِ جنازہ اور دفن وغیرہ وہ سب

اُس کے حق میں بھی جاری ہوں گے۔ اگر کسی شہید میں مذکورہ بالا شرطوں میں سے کوئی شرط مفقو د ہوتو اس کو خسل بھی دیا جائے گا اور دُوسرے مردوں کی طرح نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔ (شامی وبہشتی گوہر)

# شهبید کی دُ وسری قشم

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ شہیدوں کی دُوسری قسم وہ ہے جنہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجۂ شہادت نصیب ہوگا اور شہیدوں کا سا معاملہ ثواب اور اعزاز و اِکرام کا ان کے ساتھ کیا جائے گا،لیکن دُنیا میں اُن پر شہیدوں کے اُحکام جاری نہیں ہوتے ، یعنی اُن کا عنسل و کفن عام مسلمانوں کی طرح کیا جاتا ہے، شہیدوں کی طرح نہیں۔

شہیدوں کی اس فتم میں جومسلمان داخل ہیں اُن کی چالیس سے زیادہ فتمیں ہیں، لیکن ان سب کا ذکر کسی ایک حدیث میں یکجانہیں ملتا، متفرق احادیث میں اُن کا ذکر آیا ہے، اسی لئے اُن سب احادیث کو جمع کرنے کے لئے علائے محققین نے مستقل رسالے تاکیف فرمائے ہیں، علامہ ابنِ عابدین شامیؓ نے اُن تحقیقات کا خلاصہ اپنی شہرہ آفاق کتاب "حاشیہ دَدُّ المحتاد" میں درج فرمادیا ہے، ہم یہاں اسی کا لب لباب ایک فہرست کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔

### اس قشم میں مندرجہ ذیل مسلمان داخل ہیں

ا:- وہ بے گناہ مقتول جوشہید کی قتم اُوّل میں اس لئے داخل نہ ہو کہ جو شرطیں قتم اُوّل میں منان کی گئی ہیں، اُن میں سے کوئی شرط اُس میں مفقود تھی۔ شرطیں قتم اُوّل میں بیان کی گئی ہیں، اُن میں سے کوئی شرط اُس میں مفقود تھی۔ ۲:- جس نے کسی کافر، باغی یا ڈاکو پر حملہ کیا مگر وار خطا ہوکر خود کولگ گیا، جس سے موت واقع ہوگئی۔ (درمخار)

س:-مسلم مما لک کی سرحد کا پہرہ دینے والا، جو وہاں طبعی موت مرجائے۔ ہم:- جس نے صدقِ دِل سے اللّٰہ کی راہ میں جان دینے کی دُعا کی ہو، پھر طبعی موت مرجائے۔

۵: - جوخود کو یا اپنے گھر والوں کو ظالموں سے بچانے کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے۔
 ۲: - جو اپنا مال ظالموں سے بچانے یا چھڑانے کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے۔
 2: - حکومت کا مظلوم قیدی جو قید کی وجہ سے مرجائے۔

ک:- حلومت کا مطلوم قیدی جوقید کی وجہ سے مرجائے۔
 ۸:- جو (ظلم سے بچنے کے لئے) روپیش ہواوراس حالت میں مرجائے۔
 9:- طاعون سے مرنے والا، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر ہی وفات پا جائے، بشرطیکہ جس بستی میں ہو و ہیں تواب کی نیت اور صبر کے ساتھ کھہرا رہے، راہِ فرار اختیار نہ کرے۔

ا:- پیٹ کی بیاری (استسقاء یا اسہال) میں وفات پانے والا۔
 ا:- نمونیہ کا مریض۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً وہ مقتول جو مجنون، نابالغ یا جنبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو، اور وہ مقتول جس کے قتل کے عوض میں قصاص واجب نہیں، بلکہ مالی عوض یعنی دیت (خون بہا) واجب ہوتا ہے، اور وہ مقتول جو باغیوں، ڈاکہ زنوں یا حربی کا فروں کے ہاتھوں مارا جائے، گرزخم لگنے کے بعد کوئی اُمر راحت اور تہتع زندگی کا اُسے حاصل ہوا ہو، ان سب صورتوں میں مقتول اگر چہ شہید کی قتم اُوّل میں داخل ہے، یعنی آخرت میں اُسے درجہ شہادت نصیب ہوگا، دُنیا میں شہید کے اُحکام جاری نہ ہوں گے۔ (در مختار و شامی) رفیع

۱۲:- سِل کا مریض\_

۱۳:- مِرگی کے مرض ہے یا کسی سواری ہے گرکر ہلاک ہونے والا۔<sup>(۱)</sup> ۱۲:- بخار میں مرنے والا۔

10: - جس کی موت سمندر میں اُلٹیاں (متلی، قے) لَکنے ہے واقع ہوئی ہو۔ ۱۲: - جو شخص این بیاری میں جالیس مرتبہ ''لَآ اِلْسَهُ اِلَّا اَنْتَ سُبُحٰنَکَ

اِنِّی کُنُتُ مِنَ الظُّلِمِیْنَ " کے اور اس بیاری میں وفات پاجائے۔ (۲) سے

ےا:- جس کی موت اُحھو <sup>(۲)</sup> لگنے سے ہوئی ہو۔

۱۸:-جس کی موت زہر ملے جانور کے ڈسنے سے ہوئی ہو۔

ا:- جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو۔

۲۰:- آگ میں جل کر مرنے والا۔

ا۲:- بانی میں ڈوب کر مرنے والا۔

۲۲: - جس پر کوئی عمارت یا دیوار وغیره گریژی ہو۔

٣٣: - جس عورت كي موت حالت ِحمل ميں ہوجائے۔

۲۴۰- نفاس والی عورت، جس کی موت ولادت کے وقت ہوئی ہویا ولادت کے بعد مدتِ نفاس ختم ہونے سے پہلے۔

۲۶:- جوعورت اپنے شوہر کے کسی اورعورت سے تعلق (زوجیت وغیرہ) کے غم پرصبر کرے اور اسی حالت میں مرجائے۔

۲۷:- وہ پا کباز عاشق جوا پناعشق چھپائے رکھے اورغمِ عشق سے مرجائے۔ ۲۸:- جسے غریب الوطنی میں موت آ جائے۔

<sup>(</sup>۱) قبال الشاميِّ: "أو بالتصرع" ثبم قبال ببعد أسطر: "ومن صُرع عن دابّةٍ فمات" ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فيما مرّ "أو بالصّرع". (ج: اص:۵۵۳) (۲) قال الشاميِّ: "أو بالشَّرَق". (ج: اص:۵۵۳)

۲۹:- وين كا طالب علم <sup>(1)</sup>

•m: - وہ مؤذّن جومحض ثواب کے لئے اذان دیتا ہو ( تنخواہ یا اُجرت مقصود

نہ ہو)۔

اس:- اینے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا، جو اُن کے متعلق اللہ کے اُللہ کے اُللہ کے اُللہ کے اُللہ کے اُدا اُن کو حلال کھلائے۔

۳۲:-سيا ديانتدار تاجر

سس: - جوتا جرمسلمانوں کے کسی شہر میں کھانے کی چیزیں (طعام) پہنچائے۔ ۱۳۳۰ - جس نے اپنی زندگی مدارات (اچھے سلوک) میں گزاری ہو (یعنی کرے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی تھم کے بغیر کراسلوک نہ کرتا ہو)۔

ma: - أمت كے بگاڑ كے وقت سنت پر قائم رہنے والا۔

٣٧: - جورات كو باوضوسوئے اور اسى حالت ميں انتقال ہوجائے۔

سے: - جمعہ کے دن وفات پانے والا۔

۳۸: - جو شخص روزانہ پچتیں باریہ دُعا کرے کہ: "اَللّٰہُ ہَّ بَادِکُ لِیُ فِی الْمَوُتِ وَفِیْمَا بَعُدَ الْمَوُتِ" (اے اللہ! میرے لئے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کے حالات میں بھی)۔

۳۹: - جو حیاشت کی نماز (صلوٰۃ صنحیٰ) پڑھے، اور ہر مہینے تین روزے رکھے اور وتر نہ سفر میں حچوڑنے نہا قامت میں۔

١٨٠٠ - هررات سورهُ ينس يرُصن والا

۲۶: - جو شخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر سومر تنبه دُرود شریف پڑھے۔ ۲۳: - جو شخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم

(٢) بظاہر روزانہ پڑھنا مراد ہے، واللہ اعلم۔ رفع

<sup>(</sup>۱) علامہ شامیؓ نے نقل فرمایا ہے کہ اس میں وہ عالم دین بھی داخل ہے جو تدریس کا مشغلہ رکھتا ہو، اگر چہ دن بھر میں ایک ہی درس وے یا تألیف کا مشغلہ رکھتا ہو، دن بھرعلم دین میں منہمک رہنا شرط نہیں۔ رفع

۳۲۰ - امام ترفدی نے حضرت معقل بن بیار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے صبح کے وقت انکھو کہ بساللہ السّمینیع الْعَلِیٰمِ مِنَ الشّیطٰنِ الرَّجِیْمِ، تین بار پڑھا اور سور ہُ حشر کی آئیں پڑھیں اللہ تعالی اس کے اُوپر ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جو اس کے لئے شام تک اِستغفار کرتے رہتے ہیں، اور جس نے بیکلمات اور آئیتیں شام کو پڑھیں تو صبح تک اُس کا بھی یہی درجہ ہے۔

یہاں تک شہید کی دوقعموں کا بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی قسم تو دُنیا کے اُحکام (عنسل وکفن) کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور تُوابِ آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور تُوابِ آخرت کے اعتبار سے بھی، اور دُوسری قسم صرف تُوابِ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، اُحکامِ دُنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، اسی لئے قسم اُوّل کو''شہیدِ دُنیا و آخرت' اور قسم دوم کو''شہیدِ اعتبار سے شہید نہیں، اسی لئے قسم اُوّل کو''شہیدِ دُنیا و آخرت' کہا جاتا ہے۔

"تنبیہ: - جوشخص کافروں سے جنگ محض دُنیاوی غرض سے کرتا ہوا مارا جائے، دین کی سربلندی مقصود نہ ہو، مثلاً محض شہرت و ناموری کی خاطر لڑا ہواور اس میں وہ ساتوں شرطیں موجود ہوں جوشم اُوّل میں بیان ہوئیں، تو وہ صرف"شہیدِ دُنیا" ہے" شہیدِ آخرت" نہیں، یعنی دُنیا میں تو اس کے ساتھ شہیدوں کا سا معاملہ ہوگا کہ عسل و کفن نہیں دیا جائے گا،لیکن آخرت میں درجہ شہادت اور اس کے اجر و تواب سے محروم رہے گا۔ (العیاذ باللہ)

اسی طرح دیکھا جائے تو شہید کی تنین قشمیں ہوجاتی ہیں:-ا:-شہیدِ دُنیا وآخرت۔

۲:-شهیدِآخرت. ۳:-شهیدِ دُنیا۔

غسل و کفن صرف دُ وسری فشم گو دیا جا تا ہے، پہلی اور تیسری کونہیں۔

# مختلف حادثات میں ہلاک شدگان اورمتفرق اعضاءِ بدن کے مسل وکفن اور نمازِ جنازہ کے مسائل

دورِ حاضر کے معاشرے میں ہماری شامتِ اعمال کے نتیجہ میں وُنیا طرح طرح کے فتوں اور قتم قتم کے حادثات و سانحات کی آماجگاہ بن چکی ہے، اخبارات روزانہ انسانوں کے ہلاکت خیز واقعات سے بھرے ہوتے ہیں، سینکڑوں انسانوں کا ہلاک ہونا ایک معمول بن گیا ہے، جن میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی ہلاکت ایسی بیچیدہ صورت بعض مرتبہ ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی ہلاکت ایسی بیچیدہ صورت اختیار کرلیتی ہے کہ بروقت اُن کے قسل وکفن اور نمازِ جنازہ کا مسکلہ مشکل ہوجاتا ہے،

اخلیار ترین ہے کہ بروقت ان سے سن و من اور تمارِ جمارہ کا مسلمہ میں ہوجا تا ہے، نیز اکثر ایسے وقت میں سیح مسئلہ بتلانے والا بھی نہیں ملا، جس سے اُلجھن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تا کہ بڑھ جاتی ہیں تا کہ ضرورت کے وقت ان سے استفادہ کیا جاسکے۔

پہلے گرے ہوئے حمل (اسقاطِ حمل) کے مسائل لکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک حادثہ ہی ہے، اس کے بعد دُوسرے مسائل لکھے جائیں گے، وباللہ التوفیق۔

# اسقاطِ مل کے مسائل

### ا:-حمل میں صرف گوشت کا ٹکڑا گرے

اگر حمل گر جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں، ناک منہ وغیرہ عضو کچھ نہ ہے ہوں تو اس کو عشل نہ دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے اور نہ باقاعدہ اس کو دفن کیا جائے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ویسے ہی گڑھا کھود کر زمین میں دبادیا جائے اور اس کا نام بھی نہ رکھا جائے۔

(شای ج: اص ۸۰۹:)

#### ۲:-حمل میں مجھاعضاء بن گئے ہوں گاجما گاس میں ایس سے عفریہ

اگر حمل گر جائے اور اس کے پچھ عضو بن گئے ہوں، پورے اعضاء نہ بنے ہوں تو اس کا نام رکھا جائے اور اس کے پچھ عضو بن گئے ہوں، نور کفن نہ دیا جائے، بلکہ یونہی ایک کپڑے میں لیبٹ دیا جائے اور جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بغیر نماز

یونی میں پرسے میں چیک دیا جائے اور جمارہ ک سار من کہ پر ک جائے۔ پڑھے یونہی دفن کردیا جائے۔ (شامی ج:ا ص:۸۳۰،۸۳۸ وہمتی زیور)

# ٣: - مرده بچه پیدا ہونے کا حکم

اسقاطِ حمل میں یا معمول کے مطابق ولادت میں مرا ہوا بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت اس میں موجود نہ ہو، اگر چہ اعضاء سب بن چکے ہوں تو ایسے بچہ کا وہی تھم ہے جو پچھلے مسئلہ میں بیان ہوا کہ اس کو عسل بھی دیا جائے اور نام بھی رکھا جائے، لیکن با قاعدہ کفن نہ دیا جائے اور نہ جنازہ کی نماز پڑھی

جائے، بلکہ یونہی کسی ایک کیڑے میں لپیٹ کر دفن کردیا جائے۔ (شامی ج: اص ۸۳۰) م

، - پیدائش کے شروع میں بچہ زندہ تھا پھر مرگیا ۔

ولادت کے وقت بچہ کا فقط سر نکلا، اس وقت وہ زندہ تھا، پھر مرگیا، تو اس کا تھم وہی ہے جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا اُوپر بیان ہوا کہ اس کو مسل دیا جائے، نام رکھا جائے، لیکن قاعدہ کے موافق کفن نہ دیا جائے، بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، لیکن قاعدہ کے موافق کفن نہ دیا جائے، بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا

جائے اور بغیر نمازِ جنازہ پڑھے یونہی دفن کردیا جائے۔ (شامی ص:۸۲۹) سریب بریار

## ۵: - بدن کا اکثر حصه نکلنے تک بچه زنده تھا

ولادت کے وقت بدن کا اکثر حصہ نگلنے تک بچہ زندہ تھا، اس کے بعد مرگیا،
اس کا تھم زندہ بچہ بیدا ہونے کی طرح ہے، اس کو با قاعدہ عسل دیا جائے، کفن دیا
جائے، بہتر ہیہ ہے کہ لڑکا ہوتو مردوں کی طرح، لڑکی ہوتو عورتوں کی طرح کفن دیا
جائے، لیکن لڑکے کوصرف ایک اور لڑکی کوصرف دو کپڑے دینا بھی دُرست ہے، اور

اس کا نام بھی رکھا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھ کر با قاعدہ دفن کیا جائے۔ (شامی) اور اگر بچہ اکثر حصۂ بدن نکلنے سے پہلے مرگیا تو وہ تھم ہوگا جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا پیچھے بیان ہوا۔

اور اکثر حصہ بدن نکلنے کا مطلب سے ہے کہ اگر بچہ سرکی طرف سے پیدا ہوا تو سینہ تک نکلنے سے اکثر حصہ نکانا سمجھیں گے، اور اگر اُلٹا پیدا ہوا تو ناف تک زندہ

کو سینہ تک صلے سے اسر حصہ لگانا جین ہے، اور اس بیدا ہوا کو ماک میں رسدہ نکلنے ہے اکثر حصہ نکلنا سمجھیں گے۔
(شای ج: اص:۸۲۹)

Y: - مردہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتو کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت کا حمل کی حالت میں انقال ہوجائے اور اس کے پیٹ میں

بچہ زندہ ہوتو عورت کا پیٹ جاک کر کے بچہ نکال لیا جائے۔ (درِ عنار ج: اص: ۸۴۰) پھر اگر زندہ نکلنے کے بعد یہ بچہ بھی مرجائے تو سب بچوں کی طرح اس کا نام رکھا جائے ، شسل وکفن دیا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے ، اور اگر حمل

ی ہر رہا ہوئے ہیں دو می رہا ہوئے ہور بھارہ میں مار پولا مردی ہو بھی مرگیا، تو اب میں جان ہی نہ بڑی ہو یا جان بڑگئی ہولیکن باہر نکالنے سے پہلے وہ بھی مرگیا، تو اب عورت کا پید جاک کرکے بچہ نہ نکالا جائے، کیکن اگر نکال لیا تو اس کا وہی تھم ہوگا جو

مورت 6 پیک جاک کرتے بچ مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔

ے: - جوشخص یانی میں ڈوب کرمر گیا ہو

اگر کوئی شخص بانی میں ڈوب کر مرجائے تو نکالنے کے بعد اس کو خسل دینا فرض ہے، بانی میں ڈوبنا خسل کے لئے کافی نہیں، کیونکہ میت کو خسل دینا زندوں پر فرض ہے، اور ڈو بنے میں زندوں کا کوئی عمل نہیں ہوا، البنتہ اگر بانی سے نکالتے وقت

ر سے ہرور دوجے میں رمدوں کا رق میں بروہ مبیدہ سوپی سے جاتے ہوئے۔ عسل کی نیت سے میت کو پانی میں حرکت دے دی جائے تو عسل ادا ہوجائے گا۔ دلیر ماریکت

اس کے بعد میت کو با قاعدہ کفن دے کرنمازِ جنازہ پڑھ کرسنت کے مطابق فن کریں،لیکن اگر اسے باغیوں، ڈا کہ زنوں یا غیرمسلم ملک کے کافروں نے ڈبودیا ہو اور اس میں شہید کی قشم اُوّل کی وہ سب شرطیں موجود ہوں جو شہید کے بیان میں گزرچکی ہیں تو اس پرشہید کے اُحکام جاری ہوں گے، وہاں دیکھے لئے جائیں۔

### ۸:- جو لاش پھول گئی ہو

کسی کی لاش پانی میں ڈو بے یا تجہیز و تکفین میں تاخیر یا کسی اور وجہ ہے اگر اتنی پھول جائے کہ ہاتھ لگانے کے بھی قابل نہ رہے، یعنی غسل کے لئے ہاتھ لگانے سے بھٹ جانے کا اندیشہ ہوتو الی صورت میں لاش پر صرف پانی بہادینا کافی ہے، کیونکہ غسل میں ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے، اور پھر با قاعدہ کفنا کر نماز جنازہ کے بعد کونکہ غسل میں ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے، اور پھر با قاعدہ کفنا کر نماز جنازہ کے بعد وفن کردیا ون کرنا چاہئے،لیکن اگر نماز سے قبل لاش پھٹ جائے تو نماز پڑھے بغیر ہی وفن کردیا جائے۔

### ٩:- جس لاش میں بد بو پیدا ہوگئ ہو

جس لاش میں بدیو پیدا ہوگئ ہو مگر پھٹی نہ ہواس کی نماز پڑھی جائے گی۔ (فاوی دارالعلوم مدل ج:۵ ص:۳۳۵)

## ٠١:- جو لاش پھٹ گئی ہو

جولاش پھول کر پھٹ گئی ہو، اس کی جنازہ کی نماز ساقط ہے، اُس کی نماز نہ راحی جائے۔

### اا:-صرف مردي كالأهانجه برآمد مو

جس لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہوگیا اور اس کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآ مد ہوا تو اس ڈھانچہ کو خسل دینے کی ضرورت نہیں، اس پر نمازِ جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دنن کردیا جائے۔

(امداد الاحكام ح: اص: 248)

## ۱۲:- جو شخص جل کر مر گیا ہو

جوشخص آگ یا بجلی وغیرہ ہے جل کر مرجائے اُسے با قاعدہ عسل و کفن دے کر اور نمازِ جنازہ پڑھ کر سنت کے مطابق ونن کیا جائے ، اور اگر لاش پھول یا بھٹ گئی

ہوتو اس کا حکم اُوپر بیان ہو چکا ہے۔ (درِمخیّار، بحر، امداد الاحکام)

لین جس شخص کو باغیوں، ڈاکہ زنوں یا غیر سلم ممالک کے کافروں نے جلاکر مارا ہو یا وہ معرکۂ جنگ میں مرا ہوا پایا جائے اور اُس میں شہید کی قتم اُوّل کی سب شرائط موجود ہوں تو اس پر شہید کے اُحکام جاری ہوں گے، جو پیجھے تفصیل سے

بیان ہو چکے ہیں۔ حاس سراس میں میں حکم

### ۱۳: - جَلْ كَرِكُونُكُه ہوجانے كائتكم

جو شخص جل کر بالکل کوئلہ بن گیا یا بدن کا اکثر حصہ جل کر خاکستر ہوگیا تو اس کوغسل و کفن دینا اور جنازہ کی نماز پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے، یونہی کسی کپڑے

میں لیبیٹ کر دفن کردینا جاہئے۔ (عالمگیری و فناوی دارالعلوم ج: اص:۳۴۵) سے میں لیبیٹ کر دفن کردینا جاہئے۔ است

اوراگر بدن کا اکثر حصہ جلنے ہے محفوظ ہو، اگر چہسر کے بغیر ہویا آ دھا بدن مع سر کے مخفوظ ہو، اگر چہسر کے بغیر ہویا آ دھا بدن مع سر کے محفوظ ہویا ہورا جسم جلا ہو مگر معمولی جلا ہو، گوشت پوست اور ہڈیاں سالم ہوں تو اس کو با قاعدہ عسل و کفن دے کر اور جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کرنا جا ہئے۔

(عالمگیری وشای ج: ا ص:۸۰۹) ۱۲۰ - دَب کریا گر کر مرنے والے کا تھم

جوشخص کسی دیواریا عمارت کے پنچے دَب کرمرجائے یا کسی بلند جگہ سے پنچے گرے یا فضائی حادثہ کا شکار ہوکر ہلاک ہوجائے ، اور بدن کا اکثر حصہ محفوظ ہوتو اس کو با قاعدہ عسل وکفن دے کر اور جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کرنا جاہئے ،لیکن اگریپہ

و با فاعدہ میں و من دیے سراور جہارہ کی ممار پڑھ سردی سرما جاہے، یک ہسریہ حادثہ دشمن کا فروں یا باغیوں یا ڈاکوؤں کی کاروائی ہے ہوا ہوتو اس میں مرنے والوں پرشہید کے اَحکام جاری ہوں گے، جن کی تفصیل پیچھے شہید کے اَحکام میں آپکی ہے۔ 10:- عام حادثات كاشكار ہونے والوں كاتحكم

موٹر، سائیکلوں، ربل گاڑیوں اور دیگر سواریوں کے تصادم سے ہلاک شدگان کا بھی وہی تھم ہے جو اُوپر کے مسئلہ میں بیان ہوا۔

١١: - جولاش كنوس يا ملبه سے نه نكالي جاسكے

اگر کوئی شخص کنویں وغیرہ میں گر کریا کسی عمارت وغیرہ کے ملبہ میں دَب کر مرگیا اور وہاں سے لاش نکالناممکن نہ ہوتو مجبوری کے باعث اس کاغسل و کفن معاف ہے، اور جہال لاش ڈونی یا دَبی رہ گئی ہو اُسی جگہ کو اس کی قبر سمجھا جائے گا اور اسی حالت میں اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گا۔

(شای ج: اص ۱۲۷)

کا: - جولاش سمندر وغیرہ میں لا پینہ ہوجائے

کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر مرگیا اور لاش کا پنة نہ چلے یا کسی اور طریقہ سے مرا ہو اور لاش کا پنة نہ چلے یا کسی اور طریقہ سے مرا ہو اور لاش کم یا لا پنة ہوگئ ہو تو ایسی صورت میں غسل و کفن، نمازِ جنازہ اور تدفین سب معاف ہیں، اس کی نمازِ جنازہ غائبانہ بھی نہ پڑھی جائے، کیونکہ نمازِ جنازہ دُرست ہونے کے لئے ایک شرط رہ بھی ہے کہ میّت سامنے موجود ہو۔

(شای ج: اص:۱۸۲۷)

۱۸:- مسلمانوں اور کا فروں کی لاشیں خلط ملط ہوجائیں اور بہجانی نہ جاسکیں

یہ برب میں اگر مسلمانوں اور کافروں کی لاشیں خلط ملط ہوجا ئیں تو اگر

ی حادثہ یں اس میں اور اور ہی ترون کی لایں عظ ملط ہوجا یں ہو اس مسلمان کسی بھی علامت (ختنہ وغیرہ) سے پہچانے جاسکیں تو اُن کو الگ کرلیا جائے، اور اُن کا عسل، نمازِ جنازہ اور دفن وغیرہ سب کام مسلمانوں کی طرح کئے جا ئیں، اور کا فرون کی ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو کا فرون کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس

کی تفصیل بابِ دوم کے شروع میں آچکی ہے۔ (بہتی گوہروشامی ج:ا ص:۸۰۵ و عالمگیری ج:ا ص:۱۵۹) اور اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کسی طرح امتیاز نہ ہوسکے اور کسی علامت سے پند نہ چلے کہ کون سی لاشیں مسلمانوں کی اور کون سی کافروں کی ہیں؟ تو اس کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں:-

ا: - اگر مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتو سب لاشوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جومسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی سب کو با قاعدہ خسل و کفن دے کرنماز جنازہ کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن جنازہ کی نماز میں صرف مسلمانوں پرنماز پڑھنے کی نیت کی جائے، کافروں پرنماز جنازہ کی نیت کی جائے، کافروں پرنماز جنازہ کی نیت کرنا جائز نہیں۔

(ثامی ج: اص:۸۰۸، عالمگیری ج: اص:۱۵۹)

۲:- اوراگر لاشیں کا فروں کی زیادہ اورمسلمانوں کی کم ہوں تو سب لاشوں کو خسل و کفن دیا جائے اور اُن پر نمازِ جنازہ بھی صرف مسلمانوں کی نیت سے پڑھی جائے اور اُن پر نمازِ جنازہ بھی صرف مسلمانوں کی نیت سے پڑھی جائے اور اس کے بعد سب کو کا فروں کے قبرستان میں دفن کردیا جائے۔

(شامی، در مختارج: ۱ ص:۵۰۸)

سا: - اگر مسلمانوں اور کافروں کی لاشیں تعداد میں برابر ہوں تو سب کو عنسل وکفن دے کر سب پر نماز صرف مسلمانوں کی نیت سے پڑھی جائے، البتہ مقام فن میں فقہاء کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ سب کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کردیا جائے، دُوسرا یہ کہ سب کو کافروں کے قبرستان میں فن کردیا جائے، تیسرا قول یہ ہے کہ اُن کے لئے کوئی الگ قبرستان بنادیا جائے، اس تیسرے قول میں احتیاط زیادہ ہے کہ اُن کے لئے کوئی الگ قبرستان بنادیا جائے، اس تیسرے قول میں احتیاط زیادہ ہے (۱) فناوی عالمگیری میں ہے کہ یہ شال وکفن مسلمانوں کی طرح با قاعدہ نہیں ہوگا (بلکہ یونہی یا فی

ہے لاشوں کو دھوکرایک ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے)۔ (ج: اص:۱۵۹) (۲) اگر سب کوکسی الگ جگہ میں دنن کردیا جائے، یعنی نہ کافروں کے قبرستان میں، نہ مسلمانوں

کے تو بیصورت زیادہ احتیاط کی معلوم ہوتی ہے، اگلے مسئلہ کے بارے میں تو صاحبِ در مختار نے اس کی صراحت کی ہے، جبیبا کہ آگے آرہا ہے۔ رفع (لیکن ان میں ہے جس قول پر بھی عمل کرلیا جائے دُرست ہوگا)۔

(در مختار، شامی ج:۱ ص:۸۰۵،۲۰۸)

19:- کسی مسلمان کی کافر بیوی حالت حمل میں مرجائے

اگر کسی مسلمان کی یہودی یا عیسائی ہیوی حالت ِحمل میں مرجائے توحمل میں منت

اگر جان ہی نہ پڑی تھی تب تو عورت کو کا فروں ہی کے قبرستان میں دمن کیا جائے گا، اور اگر جان پڑچکی تھی، پھر مردہ ماں کے پیٹ میں بچہ بھی مرگیا تو اس صورت میں وہ

چونکہ مسلمان کا بچہ تھا اور مسلمان ہی کے تھم میں ہونا جاہئے ، کیکن کافر ماں کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے ماں کے مقام دنن میں یہاں بھی فقہاءِ کرامؓ کے وہی تین قول

ہیں جو اُو پر کے مسئلہ میں تیسری صورت میں ذکر کئے گئے۔

ایک بید کہ اس عورت کو بچہ کی رعایت کے پیشِ نظر مسلمانوں کے قبرستان

میں دنن کیا جائے، دُوسرا بیہ کہ کا فروں کے قبرستان میں دنن کیا جائے، تیسرا قول بیہ ہے سے عصر میں میں میں تعلق میں معمد فریس سے میں میں ہے۔

کہ عورت کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کیا جائے نہ کافروں کے، بلکہ کسی الگ جگہ دنن کردیا جائے، اس تیسرے قول میں زیادہ احتیاط ہے۔

کنین جو قول بھی اختیار کیا جائے، قبر میں عورت کی پشت بہرحال قبلہ کی

طرف کردینی جاہئے، کیونکہ پیٹ میں بیچے کا منہ مال کی پشت کی طرف ہوتا ہے، اس طرح بیچے کا منہ قبلہ کی طرف ہوجائے گا۔ (شامی و درِمِخارج: اص ۸۰۲،۸۰۵)

#### ۲۰:- جس میّت کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہو

سی مرد یا عورت کی لاش ملے اور کسی علامت وغیرہ سے معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے ہا کافر؟ تو جس علاقے سے میدلاش ملی ہے وہاں اگر مسلمانوں کی اکثریت

ہے تو اس کومسلمان سمجھا جائے، اور با قاعدہ عنسل و کفن دے کر اور نمازِ جنازہ پڑھ کر فن کیا جائے، اور اگر وہاں غیرمسلموں کی اکثریت ہے تو اس کے ساتھ غیرمسلموں کا

سا معامله کیا جائے۔ (درمختار و عالمگیری وبہتی گوہرمع حاشیہ )

۲۱:-جس میت کومسل یا نمازِ جنازہ کے بغیر ہی فن کردیا گیا

اگرکسی مسلمان میّت کوغلطی ہے غسل دیئے بغیر یا نمازِ جنازہ پڑھے بغیر قبر میں رکھ دیا، تو اگرمٹی ڈالنے سے پہلے یاد آ جائے تو میت کو باہر نکال لیا جائے ، پھراگر عسل بھی نہیں دیا تھا توعسل دے کرنمازِ جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے، اور اگر عسل

دے دیا تھا تو صرف نمازِ جنازہ پڑھ کر دُن کردیا جائے۔

اور اگرمٹی ڈالنے کے بعد یاد آئے توعشل یا نماز کے لئے اب قبر کھولنا جائز نہیں، اب حکم یہ ہے کہ جب تک گمانِ غالب بیہ ہو کہ لاش کچٹی نہ ہوگی، قبر ہی پر نماز یر بھی جائے، اور قولِ راجح کے مطابق لاش تھٹنے کی کوئی خاص مدّت مقرر نہیں، کیونکہ

موسم، مقام اور میت کے موٹے وُلے ہونے سے بیر مدت مختلف ہوتی ہے، لہذا جب ۔ تک ظنِ غالب بیہ ہو کہ لاش بھٹی نہ ہوگی نمازِ جنازہ پڑھنا فرض ہے، اور جب غالب ' گمان میہ ہو کہ لاش بھٹ چکی ہوگی تو اب جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے، ایسی صورت

میں قدرت کے باوجود نہ پڑھنے والے گنامگار ہوئے، اُن پر لازم ہے کہ توبہ و اِستغفار کریں اور آئندہ الیی غفلت نہ کریں۔

اور اگر شک ہو کہ لاش پھٹی ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں بھی قبر پر نمازِ

(شای ج:۱ ص:۸۲۷) جنازہ نہ پڑھی جائے۔

ا ۲۲:-خود تشی کرنے والے کا حکم

جو شخص اپنے آپ کو غلطی ہے یا جان بوجھ کر ہلاک کردے تو اس کو با قاعدہ

معسل و کفن دے کر اور نمازِ جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے۔ (در مختار وشای ج: اص: ۸۱۵)

"۲۲:- کسی لاش کے ٹکڑے دستیاب ہوئے

اگر کسی کی پوری لاش دستیاب نہ ہو،جسم کے کچھ حصے دستیاب ہوں تو اس کی

\* صرف ہاتھ یا ٹانگ یا سریا تھریا اور کوئی عضو ملے تو اس پرغسل و کفن

اورنماز کچھنہیں، بلکہ کسی کیڑے میں لپیٹ کریونہی دفن کردینا جاہئے۔

(شامی، بهثتی گوہر ص:۹۰)

\* جس کے چند متفرق اعضاء مثلاً صرف دو ٹائلیں یا صرف دو ہاتھ یا

صرف ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ یا اسی طرح دیگر چند اعضاء ملیں اور پیمتفرق اعضاءمل

کر میت کے پورے جسم کے آ دھے جھے ہے کم ہوں، میت کا اکثر حصہ غائب ہوتو ان اعضاء پر خسل و کفن اور نمازِ جنازہ کچھ ہیں، یونہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دنن کردیا

عائے۔

اور اگر میت کے جسم کا آ دھا حصہ بغیر سر کے ملے تو اس کا بھی عسل و کفن اور آگر میت کے خسل و کفن اور آگر میت کے م کفن اور نماز جناز و کیجے نہیں ، یونہی کیٹر کے رمیں لید می کر دنی کر دیا جائے کے

کفن اور نمازِ جنازہ کچھنہیں، یونہی کپڑے میں لپیٹ کر دنن کردیا جائے۔ (شامی وبہثق گوہر)

\* اور اگر میت کے جسم کا آ دھا حصہ مع سر کے ملے تو اس کو با قاعدہ عسل و

کفن دے کراور جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے۔ (شامی وبہثق گوہر)

ﷺ اور اگر میت کے جسم کا اکثر حصه مل جائے اگر چه بغیر سر کے ملے تو بھی با قاعدہ عسل وکفن دے کر اور جنازہ کی نماز پڑھ کر دنن کیا جائے۔ (شای وہمثی گوہر)

۲۲: - وفن کے بعد باقی اعضاء ملے

کسی میت کے جسم کا اکثر حصہ ملا، اور باقی حصہ نہ ملا اور اکثر حصہ ُ بدن پر نمازِ جنازہ پڑھ کر فن کردیا، اس کے بعد جسم کا باقی حصہ ملا تو اب اس باقی حصہ پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یونہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر فن کردیا جائے۔ (عالمگیری وشامی)

٢٥: - زندگى مين جسم ي عليحده موجانے والے اعضاء كا حكم

کسی زندہ شخص کا کوئی عضو اس کے بدن سے کٹ جائے یا آپریشن کے ذریعہ علیحدہ کردیا جائے تو اس کاعسل وکفن اور نمازِ جنازہ کچھ نہیں، یونہی کسی کپڑے

( درِمختار و فتاویٰ دارالعلوم مدلل )

میں لیبیٹ کر دفن کردیا جائے۔ ص

#### ۲۷:- قبر ہے سیجے سالم لاش برآ مد ہو

کوئی قبر کھل جائے اور کسی وجہ سے لاش باہر نکل آئے، مثلاً زلزلہ سے یا سیاب وغیرہ سے یا کفن چور کی حرکت سے اور کفن اُس پر نہ ہوتو اگر لاش بھٹ چکی ہے تو اب با قاعدہ کفن دینے کی ضرورت نہیں، یونہی کسی کیڑے میں لپیٹ کر دفن کردیا جائے۔

اوراگر لاش بھٹی نہ ہوتو اس کو پوراکفن سنت کے مطابق دینا چاہئے،اگر ایک ہی لاش کے ساتھ بیہ واقعہ بار بار پیش آئے تو ہر مرتبہ اُسے پوراکفنِ مسنون دیا جائے۔
اس کفن کا پوراخرج اُسی میت کے اصل تر کہ سے لیا جائے گا،اگر چہ میت مقروض ہو، البتہ اگر سارا تر کہ قرض خواہوں میں تقسیم ہو چکا ہو یا کسی اور مد میں میت کی وصیت کے مطابق تقسیم ہوگیا ہوتو قرض خواہوں سے اور وصیت میں مال حاصل کی وصیت میں مال حاصل کرنے والوں سے اس کفن کے خرج کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔

اور اگر اس کا تر کہ وارثوں میں تقسیم ہوگیا تھا تو ہر وارث کو جتنا جتنا فی صد حصہ میراث میں ملاتھا، کفن کا خرچ بھی اسی تناسب سے ہر وارث پر آئے گا۔ (درِمِخاروشامی ج:ا ص:۸۰۹)

> 21:- ڈاکو یا باغی لڑائی میں قتل ہوجائیں یا وہ دُوسروں کولل کردیں

اگر ڈاکو یا باغی لڑائی کے دوران قبل ہوجا کیں تو ان کی اہانت اور دُوسروں کی عبرت کے لئے تھم یہ ہے کہ ان کو نہ تسل دیا جائے ، نہ اُن کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے مبرت کے لئے تھم یہ ہے کہ ان کو نہ تسل دیا جائے ، نہ اُن کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے (۱) فقرِ خفی ہی کا ایک قول جس پر علامہ شائ نے فتو کی نقل کیا ہے، یہ ہے کہ ان کونسل دیا جائے (۱)

(۱) تقبہ کی ہی 6 ایک ول من پر علامہ شامی سے تول س تیا ہے، نیہ ہے کہ ان و س دیا جاتے لیکن اُن پر نماز نہ پڑھی جائے۔(شامی ج:۱ ص:۸۱۸) بلکہ یونہی دفنادیا جائے،لیکن اگر لڑائی کے بعد قتل کئے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مرجا کیں تو پھر اُن کو خسل بھی دیا جائے گا اور نمازِ جنازہ بھی پڑھی جائے گی، یہی تھم اُن لوگوں کا ہے جو قبائلی، وطنی یا لسانی تعصب کے لئے لڑتے ہوئے مارے جا کیں۔

اوراگر ڈاکو یا باغی ڈاکہ زنی یا لڑائی کے دوران کسی کونل کردیں تو وہ شہید ہے، بغیر خسل و کفن کے صرف نمازِ جنازہ پڑھ کر دن کردیا جائے، پیچھے شہید کے اُحکام میں اس کی تفصیل اور جملہ شرا کط بغور دیکھ لی جا ئیں۔ (درِمخار وشامی ج:ا ص:۸۱۴)

### \*\*\*

# بابِشم

# موت کی عدیت

شوہر کا انقال ہوجائے یا طلاق ہوجائے یا خلع وغیرہ یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے ، تو ان سب صورتوں میں عورت کو مقررہ عدّت تک ایک گھر میں رہنا بڑتا ہے، جب تک بید مدّت ختم نہ ہو چکے اُس وقت تک کہیں اور جانا جائز نہیں ، اس مدّت گزار نے کو عدّت کہتے ہیں ، اس مدّت میں کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کر کئی ، مدّت گزار نے کو عدّت کہتے ہیں ، اس مدّت میں کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کر کئی ، اگر کرلیا تو وہ نکاح باطل ہے ، منعقد ہی نہیں ہوا۔ (بہتی زیور، اصلاحِ انقلابِ اُمت) منتبید: – عدّت اگر شوہر کی موت کی وجہ سے ہوتو اُس ''عدّت وفات' (موت کی عدّت کی اور طلاق یا خلع وغیرہ کی وجہ سے ہوتو اسے ''عدّتِ طلاق' کہتے ہیں ، دونوں قتم کی عدّت کے اُحکام اور مدّت میں پچھ فرق ہے ، یہاں صرف ''عدّتِ وفات' کے مسائل کے لئے صرف ''عدّتِ وفات' کے مسائل کے لئے مرف ''عدّتِ وفات' کے مسائل کے لئے مرف '' یور'' کا مطالعہ کیا جائے یا علائے کرام سے رُجوع کیا جائے۔

مسئلہ: - جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے وہ چار مہینے اور دس دن تک عدت میں رہے، شوہر کے انتقال کے وقت جس گھر میں رہا کرتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہئے، باہر نکلنا دُرست نہیں۔ میں نہیں ۔ میں نہیں۔

مسکلہ: - شوہر کی زندگی میں اس کے ساتھ عورت کی مباشرت (ہمبستری)
یا کسی قسم کی تنہائی (خلوت) ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، رُخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہواور جا ہے
ماہواری آتی ہو یا نہ آتی ہو، بوڑھی ہو یا جوان، بالغہ ہو یا نابالغہ سب کا ایک تھم ہے کہ
جار مہینے دس دن عدت میں رہے۔

البيته اگر وه عورت حمل ہے تھی ، اس حالت میں شوہر کا انتقال ہوا تو بچہ پیدا ہونے تک عدّت رہے گی ، اب مہینوں کا کچھ اعتبار نہیں ، اگر شوہر کی موت کے تھوڑی دیر بعد ہی بچہ پیدا ہوگیا تب بھی عدّت ختم ہوگئی۔ ( بہنتی زیور، عالمگیری، امداد الفتاویٰ ) مسکلہ: - گھر بھر میں جہاں جی جاہے رہے، بعض گھرانوں میں جورسم ہے کہ خاص ایک جگہ مقرر کرکے رہتی ہے، بیچاری کو اُس جگہ سے ہٹنا معیوب اور بُراسمجھا جاتا ہے یہ بالکل مہمل اور واہیات ہے، یہ رسم چھوڑنا چاہئے۔ (بہتی زیور) مسکلہ: - عورت کسی کام کے لئے گھر سے باہر کہیں گئی تھی یا اپنی پڑوین، میکے یا رشتہ دار وغیرہ کے گھر چند روز کے لئے گئی تھی (شوہر ساتھ ہو یا نہ ہو) اتنے میں اس کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو اب فوراً وہاں سے چلی آئے اور جس گھر میں رہتی تھی اسی میں رہے،شوہر کا انتقال خواہ کسی بھی جگہ ہوا ہو۔ ( بهشتی زیور، امداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۳۴۲ وص:۲۲۸)

مسکہ: - اگر شوہر کا انتقال جاند کی پہلی تاریخ کو ہوا اور عورت کو حمل نہیں ہے تو جاند کے حمل نہیں ہے تو جاند کے حساب سے جار مہینے دس دن پورے کرنا ہوں گے، اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ہر مہینہ تمیں میں دن کا لگا کر جار مہینے دس دن کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ہر مہینہ تمیں تمیں دن کا لگا کر جار مہینے دس دن

پورے کرنا ہوں گے، اور جس وقت وفات ہوئی جب یہ مدّت گزر کر وہی وقت آئے گا عدّت ختم ہوجائے گی۔

مسکلہ: - عدّت شوہر کی وفات کے دفت سے شروع ہوجاتی ہے، اگر چہ عورت کو وفات کی خبر نہ ہو، اور اس نے عدّت کی نیت بھی نہ کی ہو۔ (درِمِخار)

(۱) یعنی پورے ایک سوتمیں دن۔ (معارف القرآن)

مسکلہ: - کسی کے شوہر کا انتقال ہوگیا، مگر اس کو خبر نہیں ملی، چار مہینے دی دن گزر جانے کے بعد خبر ملی، تو اس کی عدّت پوری ہو چکی، یعنی جب سے خبر ملی ہے اُس وقت سے از سرنو عدّت نہیں گزاری جائے گی۔

مسکلہ: - کسی عورت کوشوہر کے انتقال کی خبر کئی دن بعد ملی ، مگر تاریخ وفات میں شک ہے تو جس تاریخ کا یقین ہوعدت اُس تاریخ ہے شار کی جائے گی۔ میں شک ہے تو جس تاریخ کا یقین ہوعدت اُس تاریخ ہے شار کی جائے گی۔

(شای ج:۲ ص:۸۳۸)

مسکلہ: - بعض لوگوں میں جو دستور ہے کہ شوہر کی موت کے بعد عورت سال بھر تک عدت کے طور پر بیٹھی رہتی ہے بیہ بالکل حرام ہے۔ (بہتی زیور)

#### زمانهُ عدّت میں عورت کا نان نفقه

مسکلہ: - عدّتِ وفات میں عورت کا نان نفقہ (کھانا کپڑا) اور رہائش کا (۲) مکان اس کی سسرال کے ذمہ نہیں، شوہر کے ترکہ میں سے بھی نان نفقہ لینے کا حق نہیں، البتہ ترکہ میں جو حصۂ میراث شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس کو ملےگا۔ (بہثتی زیور)

#### حامله کی عدّت اور اسقاطِ حمل

یہ تو پیچے معلوم ہو چکا ہے کہ حاملہ عورت کی عدّت بچہ بیدا ہونے سے ختم ہوتی ہے، لیکن اگر حمل گرجائے بعنی اسقاطِ حمل ہوجائے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حمل کا کوئی عضو مثلاً منہ، ناک یا اُنگلی وغیرہ بن گیا تھا تب تو عدّت ختم ہوگئ، اور اگر کوئی عضو بالکل نہ بنا تھا صرف لوتھڑا یا گوشت کا مکڑا تھا، تو اس سے عدّت ختم نہ ہوگ (۱) مثلاً ایک احتمال یہ ہے کہ انتقال ممرر جب کو ہوا، دُوسرا احتمال یہ ہے کہ مرشعبان کو ہوا، تُوسرا احتمال یہ ہے کہ مرشعبان کو ہوا، تو

رہ) مسل ہیں ہوں نیہ ہے جہ معان ہرربب و ہوا. احتیاطاً عدت کا زمانہ مرشعبان سے شار ہوگا۔ (رفع)

(۲) مکان کی تفصیل آ گے عنوان''مجبوری میں گھر سے نکلنا'' کے تحت اور اس سے اگلے دوعنوانوں کے تحت دیکھی جائے۔ (رفع) بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ بیرعورت حمل سے نہیں تھی، لہٰذا اس کی عدّت جار مہینے دس دن ہی ہوگی۔

مسکہ:- شرعاً دو برس سے زیادہ حمل نہیں رہتا، لہذا جوعورت شوہر کے انتقال کے وفت بظاہر حمل سے تھی، لیکن دو برس تک بچہ بیدا نہ ہوا تو وہ شرعاً حاملہ شار نہ ہوگی، اس کی عدّت شوہر کے انتقال کے جار مہینے دس دن بعد ختم ہو چکی۔

(عزيز الفتاوئ ص:۵۴۲)

مسئلہ: - اگر کسی حاملہ کے پیٹ میں دو بچے تھے ایک پیدا ہوگیا؛ دُوسرا باقی ہے تو جب تک دُوسرا باقی ہے۔ اگر کسی حاملہ کے پیٹ میں دو بچے تھے ایک پیدا ہوگیا۔ دُوسرا بچہ بھی پیدا نہ ہوعدت ختم نہ ہوگی۔ دُشای ج:۲ ص:۸۳۱)

#### عدت طلاق میں شوہر کا انتقال ہوجائے

جس عورت کوشوہر نے کسی بھی قتم کی طلاق دی ہو یا خلع ہوا ہو یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ گیا ہو، پھر عدّتِ طلاق ختم ہوجانے کے بعد اس سابق شوہر کا انتقال ہوجائے تو اب موت کی وجہ سے عورت پر کوئی عدّت واجب نہیں، اور وہ اس کی وارث بھی نہ ہوگی۔
وارث بھی نہ ہوگی۔

اور اگر شوہر کا انتقال عدت طلاق ختم ہونے سے پہلے ہوگیا، تو اس میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے:-

ا: - اگر شوہر نے طلاقِ رجعی دی تھی، خواہ اپنی بیاری میں دی ہو یا تندر سی میں، تو اب عورت سے از سرنِو عدت میں، تو اب عورت عدت بطلاق کو وہیں جھوڑ کر انقال کے وقت سے از سرنِو عدت وفات گزارے گی اور شوہر کی وارث بھی ہوگی۔

النہ بائن دی تھی اور طلاق کے وقت شوہر تندرست تھا، خواہ مواہ دواہ مواہ ہوا۔

طلاق عورت کی مرضی سے دی ہو یا مرضی کے بغیر، پھر عدت طلاق ختم ہونے سے پہلے

(۱) ان مبائل میں جو تھم طلاقِ بائن کا لکھا گیا ہے، بعینہ وہی تھم طلاقِ مغلّظہ (بعنی تین طلاقوں) کا بھی ہے، کہما فی الھدایۃ باب العدّۃ۔ (رفعے) شوہر کا انقال ہوگیا، تو ابعورت صرف عدّتِ طلاق ہی جننی باقی رہ گئی ہو وہ پوری کرے گی، عدّتِ وفات نہیں گزارے گی، اور شوہر کی وارث بھی نہ ہوگی۔ (شامی حوالۂ بالا)

٣: - اگر طلاقِ بائن کے وقت شوہر بیار تھا اور طلاق عورت کی مرضی سے

دی تھی تو اس صورت میں بھی وہی تھم ہے جو اُوپر بیان ہوا کہ عورت صرف عدّتِ طلاق ہی جتنی رہ گئی ہو وہ پوری کرے گی، عدّتِ وفات نہیں گزارے گی، اور شوہر کی وارث بھی نہ ہو گئی۔

۳۰ - اگر طلاقِ بائن شوہر نے اپنی بیاری میں عورت کی مرضی کے بغیر دی تھی تو اس صورت میں دیکھا جائے کہ طلاق کی عدت پوری ہونے میں زیادہ دن لگیں گے یا موت کی عدت بوری ہونے میں گے عورت وہ گے یا موت کی عدت بوری ہونے میں؟ جس عدت میں زیادہ دن لگیں گے عورت وہ عدت بوری کرے گی، اور شوہر کی وارث ہوگی۔ (شامی ص:۸۳۲، ہمثتی زیور)

#### وه کام جوعدت میں جائز نہیں

جس عورت کے شوہر کا انقال ہوا ہواس کے لئے تھم یہ ہے کہ عدت کے زمانہ میں نہ تو گھر سے باہر نکلے، نہ اپنا دُوسرا نکاح کرے، نہ کچھ بناؤسنگھار کرے، عدت میں بیسب باتیں اُس پرحرام ہیں، اس سنگھار نہ کرنے اور میلے کچیلے رہنے کو ''سوگ'' کہتے ہیں۔
''سوگ'' کہتے ہیں۔

#### عدت میں سوگ واجب ہے

مسئلہ: - سوگ کرنا اُسی عورت پر واجب ہے جومسلمان اور عاقل و بالغ ہو،
کافریا مجنون عورت یا نابالغ لڑکی پر واجب نہیں، ان کو بناؤسٹگھار کرنا جائز ہے، البتہ
گھر سے نکلنا اور دُوسرا نکاح کرنا ان کو بھی دُرست نہیں۔
مسئلہ: - جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا تھا بے قاعدہ ہوگیا تھا، پھر مرد مرگیا تو

الیی عورت کو بھی سوگ کرنا واجب نہیں <sup>(۱)</sup>

مسکلہ: - جوعورت عدّتِ وفات میں ہواہے صاف لفظوں میں پیغامِ نکاح دینا یا اس ہے منگنی کرنا حرام ہے، البتہ پیغامِ نکاح دینے میں کوئی بات اشارۃً کہہ دینا

(مثلًا میہ کہ''مجھ کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے') جائز ہے، اور جو

عورت عدت طلاق میں ہواس سے بیہ بات اشارة کہنا بھی جائز نہیں۔

( درِمختار ج:۲ ص:۸۵۲ ومعارف القرآن،سورهُ بقره )

مسکلہ:- جب تک عدت ختم نہ ہواُس وقت تک خوشبولگانا، کپڑے یا بدن میں خشدہ میں نامیزی کے ایرن کو کر میں اس میں دیا ہے۔

میں خوشبو بسانا، زیور، گہنا پہننا، پھول پہننا، چوڑیاں پہننا (اگرچہ کانچ کی ہوں)، سرمہ لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، مِسّی ملنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا،

ریٹمی اور رنگے ہوئے بہاردار (نئے) کپڑے پہننا، بیسب باتیں حرام ہیں، البتہ اگر رنگے ہوئے کپڑے بہاردار نہ ہول (پُرانے ہوں) تو دُرست ہے جاہے جیسا رنگ

ہو،مطلب بیہ ہے کہ زینت کا کپڑا نہ ہو۔

مسکلہ: - سرِ دھونا اور نہانا عدت میں جائز ہے، ضرورت کے وقت کنگھی کرنا

بھی دُرست ہے، جیسے کسی نے سر دھویا یا جوں پڑگئ، لیکن پٹی نہ جھکائے، نہ باریک کنگھی سے کنگھی کرے، جس میں بال چکنے ہوجاتے ہیں، بلکہ موٹے دندانے والی کنگھی کرے کہ زینت نہ ہونے یائے۔

مسکلہ:- جس عورت کے بیاس سارے ہی کپڑے ایسے ہوں جن سے

زینت ہوتی ہے،معمولی کپڑے بالکل نہ ہوں اُسے جاہئے کہ معمولی کپڑے کہیں ہے

حاصل کرکے پہنے، اگر چہ اِس مقصد کے لئے اپنے بڑھیا کپڑے فروخت کرنے پڑیں،

(۱) کیکن عدّت اُس پر بھی واجب ہے، یعنی وُوسرا نکاح کرنا عدّت میں جائز نہیں، (درِمخارج:۲ ص:۸۲۵) اور الیی عورت کا مزد جب مرجائے تو وہ چار مہینے دس دن عدّت میں نہ بیٹھے، بلکہ تین حیض پورے آنے تک بیٹھے، حیض نہ آتا ہوتو تین مہینے، اور حمل سے ہوتو بچہ پیدا ہونے تک عدّت

رہے گی۔ (بہتی زیور و درمختار ج:۲ ص:۸۵۰)

اور جب تک وہ حاصل ہوں وہی زینت والے کپڑے پہنتی رہے، مگرزینت کی نیت نہ کرے۔

مسکلہ: - عدت گزر جانے کے بعد بیسب پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں، وُوسرا نکاح بھی کرسکتی ہے۔

مسکلہ: - شوہر کے علاوہ کسی اور کی موت پرسوگ کرنا جائز نہیں، البتہ اگر شوہر منع نہ کرے تو اپنے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی تین دن تک بناؤسنگھار چھوڑ دینا دُرست ہے، اس سے زیادہ بالکل حرام ہے، اور اگر شوہر منع کرے تو تین دن بھی نہ چھوڑ دینا دُرست ہے، اس سے زیادہ بالکل حرام ہے، اور اگر شوہر منع کرے تو تین دن بھی نہ چھوڑ ہے۔

حدیث شریف: - نی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے ہوہ کے کہ (شوہر کی موت پر) اس کے سوگ کی مدت (جبکہ وہ حمل سے نہ ہو) چار مہینے دس دن ہے۔ دن ہے۔ دن ہے۔

#### علاج کے طور پر زینت کی چیزیں استعال کرنا

مسکلہ:- سر میں درد ہونے یا جوں پڑجانے کی وجہ سے تیل ڈالنے کی ضرورت پڑے تو جس میں خوشبو نہ ہووہ تیل ڈالنا دُرست ہے۔

(بہتی زیور وامداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۴۵۰) مسکلہ: - جسعورت کو سر میں تیل ڈالنے کی ایسی عادت ہو کہ نہ ڈالنے

ڈال سکتی ہے، اگر چہ ابھی دردشروع نہ ہوا ہو۔ مسکلہ: - دوا کے لئے سرمہ لگانا بھی ضرورت کے وقت دُرست ہے، لیکن

رات کولگائے اور دن کو بونچھ ڈالے۔ ین بیشری کے شد نہ سریاں برزی ن

مسکلہ: - ریشم کا کپڑا اگر خارش وغیرہ کے علاج کے طور پر پہننے کی ضرورت

پڑجائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی زینت کے ارادہ سے نہ پہنے۔ (ہدایہ ج:۲) مجبوری میں گھر سے نکلنا

بروں ہیں سرے انقال کے وقت جس گھر میں عورت کی مستقل رہائش تھی اسی گھر میں عدت پوری کرنا واجب ہے، باہر نگلنا جائز نہیں، البتہ اگر وہ اتی غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے موافق خرج نہیں تو اسے ملازمت یا مزدوری کے لئے پردے کے ساتھ باہر جانا دن میں جائز ہے، لیکن رات کو اپنے ہی گھر میں رہا کرے، اور دن میں بھی کام سے فارغ ہوتے ہی واپس آ جائے، مزید وقت گھر سے باہر گزارنا جائز نہیں۔

(بہتی زیور، الداد الفتادیٰ، شای)

مسكله: - عدت مين سفر بھي جائز نہيں، خواہ جج كا سفر ہو يا غير جج كا\_

(امداد الفتاويل ج:۲ ص:۴۸۸)

مسئلہ: - عدّت میں اگر بیوہ کی ملازمت، مزدوری الی ہے کہ اُس میں رات کا بھی ہے کہ اُس میں رات کا بھی بچھ حصہ خرج ہوجاتا ہے تو بیھی جائز ہے، کیکن رات کا اکثر حصہ اپنے ہی گھر میں گزرنا چاہئے۔
گھر میں گزرنا چاہئے۔

مسکلہ: - جس بیوہ کے پاس عدت میں گزارنے کے لئے خرچ موجود ہو، اُسے دن میں بھی گھرسے نکلنا جائز نہیں۔

عدت میں مجبوراً سفر کرنا بڑے

مسکلہ: - جس عورت کی کوئی زرعی زمین، باغ، جائیداد یا تجارت ایسی ہو
کہ اس کے انتظام اور دُرشگی کے لئے خاص اس کا جَانا ضروری ہو، کوئی اور شخص ایسا نہ
ہو جو عدت میں بید کام کردے تو ایسی مجبوری میں بھی اس کا گھر سے نکلنا پردے کے
ساتھ جائز ہے، لیکن رات اپنے ہی گھر میں گزارے اور اس کام سے فارغ ہوتے ہی

(۱) يعنى جس محركواس كربخ كا محرسمجما جاتا تها، في الهداية: تسعتد في المنزل يضاف اليها بالسكني حال وقوع الفرقة او الموت. (المادالفتاوي ج:٢ ص:٧٢٧)

گھرواپس آ جائے۔ (درمختار وشامی) اگر وہ زمین اس شہر ہے دُور ہے اور وہاں جانے کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے تو

محرم کے ساتھ وہاں بھی جتنے دن کے لئے ضروری ہو جاسکتی ہے۔

(امداد الفتاويٰ ج:۲ ص:۳۲۹) مسئله: – عدّت وفات میں اگرعورت بیار ہواور گھریر معالج کو بلانا یا علاج

(امداد الفتاويٰ ج:۲ ص:۴۸)

کراناممکن نہ ہوتو معالج کے پاس جانا یا مجبوری میں ہیتال میں داخل ہوجانا بھی جائز ہے، اگر علاج یاتشخیص اس بستی میںممکن نہیں تو اس غرض س وُوسرے شہر جانا بھی جتنے دن کے لئے ضروری ہو جائز ہے، لیکن وہ دُوسرا شہر مسافت ِسفر پر ہوتو محرم کا ساتھ

ہونا ضروری ہے۔

عدّت میں مجبوراً وُ وسرے گھر منتقل ہونا مسئلہ: - شوہر کے انتقال کے وقت جس گھر میں رہا کرتی تھی اگر وہ کرایہ کا

مکان تھا اور کرایہ ادا کرنے کی قدرت ہے تو کرایہ دیتی رہے، اور عدت ختم ہونے تک وہیں رہے، اور اگر کرایہ دینے کی قدرت نہیں تو وہاں سے قریب ترین جگہ جہاں اس کی رہائش، جان و مال اور آبرو کی حفاظت اور بردہ کے ساتھ ممکن ہو منتقل ہوجائے،

بلاضرورت دُور کے مکان میں منتقل نہ ہو، جس گھر میں منتقل ہو بقیہ عدت وہیں

(در مختار وشامی ج:۲ ص:۸۵۴) مسئلہ: – شوہر کے انتقال کے وفت جس گھر میں رہا کرتی تھی اگر وہ مکان

شوہر کی ملکیت تھا مگر اب وارثوں میں تقشیم ہوگیا اور بیوہ کے حصہُ میراث میں جتنا مكان آيا وہ رہائش كے لئے كافی نہيں اور بقيہ وارث اپنے حصے میں اُسے رہے نہيں

دیتے یا کافی تو ہے مگر جن لوگوں ہے اُسے شرعاً پردہ کرنا جاہئے وہ بھی وہیں رہتے ہیں اور پردہ کرنے نہیں دیتے تو اس صورت میں بھی وہ کسی اور قریب ترین مکان میں جو

جان و مال، آبرو اور بردے کی حفاظت کے ساتھ رہائش کے لئے کافی ہومنتقل ہو سکتی

ہے، بقیہ عدت وہال گزارے۔

مسکلہ: - عدت کا مکان اگر منہدم ہوجائے یا منہدم ہوجانے کا خوف ہویا

وہاں آبرو، جان، مال ماصحت کے تلف ہوجانے کا قبری اندیشہ ہو یا جن لوگوں ہے

شرعاً پردہ ہونا جاہئے وہاں ان سے پردہ ممکن نہ ہوتو ان سب صورتوں میں بھی عورت

اس مکان سے منتقل ہوسکتی ہے۔

مِسَلَم: - عدّت کے مکان میں عورت اگر تنہا ڈرتی ہے اور کوئی قابلِ اطمدنان شخص ماتیں میں نہیں کی اور کوئی تابل

اطمینان شخص ساتھ رہنے والانہیں تو اگر ڈرا تنا شدید ہے کہ برداشت نہیں کرسکتی تو اس صورت میں بھی اس مکان ہے رہائش منتقل کرسکتی ہے، اگر ڈرا تنا شدید نہ ہوتو منتقل

ہونا جائز نہیں۔

ای طرح اگر عدّت کا مکان آسیب زدہ ہواورعورت آسیب ہے اتنا ڈرتی ہو کہ برداشت نہیں ہوتا یا آسیب کا کوئی کھلا ہوا ضرر ہے تو اس صورت میں بھی م

دُوسرے مکان میں سکونت کامنتقل کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔

(امداد الفتاويٰ ج:۲ ص:۳۳۳)

مسکلہ: - اُوپر جن مسائل میں عدت کے گھر سے منتقل ہونے کو جائز لکھا گیا ہے اُن سب میں بیضروری ہے کہ عورت وہاں سے ایسے قریب ترین مکان میں منتقل

، کی برائش، جان و مال و آبرو اور بردے کی حفاظت کے ساتھ ہو سکئے، موجہال اس کی رہائش، جان و مال و آبرو اور بردے کی حفاظت کے ساتھ ہو سکئے، بلاضرورت دُور کے مکان میں منتقل نہ ہو، اور جس گھر میں منتقل ہو بقیہ عدت وہیں

گزار دے، اب اس گھر کا وہی تھم ہوگا جواصل گھر کا تھا کہ یہاں ہے مجبوری کے بغیر نکلنا جائز نہیں۔ نکلنا جائز نہیں۔

# آپس کی ناحیاتی عذر نہیں

اگر عورت اور ساس میں سخت ناچاتی ہے کہ ساتھ رہنا مشکل ہے تو صرف اس وجہ سے دُوسرے گھر میں منتقل ہونا جائز نہیں، ناچاتی سے اگرچہ تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن بیالی تکلیف نہیں جسے عدت میں برداشت نہ کیا جاسکے۔

(امداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۴۳۸)

شوہر کے انتقال کے وفت عورت سفر میں ہوتو عدت کہاں گزارے؟

۔ شوہر کے انتقال کے وفت عورت اگر سفر میں ہوتو عدّت کہاں گزارے؟ اس مسئلہ میں شرعی تھم مختلف صورتوں کا الگ ہے، جس کی تفصیل بیہ ہے:-

ا: - اگر وہ شوہر کے انتقال کے وقت (یا انتقال کی خبر ملنے کے وقت) راستہ ہی میں کہیں تھی، خواہ کسی بستی میں ہویا غیرآ باد جگہ میں، تو دیکھیں کہ یہاں سے اس کی

اپنی بہتی کتنے فاصلے پر ہے؟ اگر فاصلہ''مسافت ِسفر'' سے کم ہے تو فوراً اپنی بہتی میں واپس آجائے،خواہ کوئی محرم ساتھ ہویا نہ ہو، اورخواہ وہ بہتی جہاں جانے کے لئے سفر (۳) کیا تھا وہ''مسافت سفر'' پر ہویا اس سے کم مسافت پر۔

( ہدایہ، عنابیہ، فتح القدیر ج:۳ ص:۲۹۹، درِمختار وشامی ج:۲ ص:۸۵۲)

۲:- اوراگر وہاں ہے اپنی بہتی مسافت ِسفر پر ہے اور منزلِ مقصود اس سے کم مسافت ِسفر پر ہے اور منزلِ مقصود اس سے کم مسافت پر تو سفر جاری رکھے اور منزلِ مقصود پر پہنچ کر وہیں عدت پوری کرے ،محرم مات میں مدت پر مقامی دیا ہے۔ اس میں مدت بیاری مقامی دیا ہے۔ اس مدت میں مدت کا مدت اور مدت کا مدت کی مدت کا مدت کی مدت کی کر دو تا کا مدت کی مدت کی کر دو تا کا کر دو تا کر دو تا کا کر دو تا کی کر دو تا کر در دو تا کر دو تا کا کر دو تا کر دو تا کر دو تا کر دو تا کا کر دو تا کر دو تا کر دو تا کر دی کر دو تا کر دو تا کر در تا کر دو تا کر دو

ساتھ ہویا نہ ہو۔ ساتھ ہویا نہ ہو۔ (۱) شوہراس کے ساتھ ہویا نہ ہو دونوں حالتوں میں تفصیل وہی ہے جوآ گے آ رہی ہے۔ (درِمختار،

شامی، ہدایہ، فتح القدیر)

(۲) مسافت ِسفر ہے مراد اتن مسافت ہے جس کی وجہ ہے آدمی شرعاً مسافر سمجھا جاتا ہے اور نماز قصر کی جاتی ہے، میدانی علاقوں میں بیر مسافت اُڑتالیس میل (انگریزی) کی ہوتی ہے۔ (اوزانِ شرعیہ)

(۳) آگےاں بہتی کے لئے ہم''منزلِ مقصود'' کا لفظ استعال کریں گے۔ رفیع (۴) البتہ بعض فقہاءِ حنفیہ نے فرمایا ہے کہ جب''منزلِ مقصود'' بھی مسافت ِسفر سے کم پر ہو تو

ر ۱۰) اہلیہ کی منہا ہو تھیں سے سرمایا ہے کہ جب سنرن مسلود کی مشالک سر سے ہے ہو دو عورت کو اختیار ہے جاہے وہاں جا کرعدت پوری کرے یا اپنی بہتی میں واپس آ کر،کیکن اُن کے نزد یک بھی بہتریہی ہے کہ اپنی بہتی میں واپس آ جائے۔ (شامی ج:۲ ص:۸۵۲) سا: - اور اگر وہاں سے دونوں بستیاں مسافتِ سفر پر ہیں، تو اگر وہ جگہ غیرآباد ہے جہاں رہائش نہیں ہو سکتی تو اختیار ہے چاہے اپنی بستی میں واپس آجائے یا مزلِ مقصود پر پہنچ کرعدّت پوری کرے، لیکن اپنی بستی میں واپس آجانا زیادہ بہتر ہے، خواہ کوئی محرم ساتھ ہو یا نہ ہو۔

البتہ اگر اپنی بستی یا منزلِ مقصود کے راستے میں کوئی الی بستی ہو جہاں جان و مال اور آبروکی حفاظت کے ساتھ قیام ہوسکتا ہے یا شوہر کے انتقال کے وقت ہی وہ الی بستی میں تھی تو وہیں رہ کرعدّت پوری کرے، خواہ محرم ساتھ ہو یا نہ ہو۔

الی بستی میں تھی تو وہیں رہ کرعدّت پوری کرے، خواہ محرم ساتھ ہو یا نہ ہو۔

(در مختار، شامی، ہدایہ، فتح القدیر)

# عدت میں کو تاہیاں اور غلط رسمیں

اس زمانے میں تقلیدِ مغرب کی ایک لعنت بیہ بھی ہے کہ بیوہ اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہوگئ ہو عدت میں نہیں بیٹھتیں، کھلے عام گھر سے باہر آنا جانا، بازار جانا اور شادیوں اور تقریبات میں شرکت کرنا ہوتا رہتا ہے، اور اس حکم شری کی قطعاً کوئی پروانہیں کی جاتی، بیہ شخت غلطی اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کریں اور عدت میں بیٹھنے کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس طرح اور بھی بہت سی کوتا ہیاں اور غلط رسمیں آج کل بیٹھنے کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس طرح اور بھی بہت سی کوتا ہیاں اور غلط رسمیں آج کل عدت میں اور عدت کے بعد رائج ہوگئ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، یہاں اُن میں سے خاص خاص کھی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بیامام ابوحنیفهٔ کا ند بہب ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ: اگر محرم ساتھ ہو تب تو یکی عمر ہے کہ اس بہتی میں عدت پوری کرے، اور اگر محرم نہ ہو تو عورت کو اختیار ہے چاہے اُسی بہتی میں عدت پوری کرے، اور اگر محرم نہ ہو تو عورت کو اختیار ہے چاہے اُسی بہتی میں عدت پوری کرے یا اپنی بہتی میں واپس آ کر، ان حضرات کا بیا ختلاف صرف اس آخری صورت میں ہے، پچھلی تمام صورتوں میں محرم ساتھ ہو یا نہ ہو بالا تفاق وہی تھم ہے جو وہاں لکھا گیا ہے۔ (شامی، در مختار، فتح القدیر)

#### شوہر کے انتقال پر بیوہ کی چوڑیاں توڑنا

پیچھے''سوگ'' کے بیان میں معلوم ہو چکا ہے کہ عدت میں چوڑیاں بھی خواہ کا نجے کی ہوں پہننا جائز نہیں، لیکن عورتوں میں جورہم ہے کہ شوہر کے انقال پر بیوہ کی چوڑیاں اُتار نے کی بجائے توڑ ڈالتی ہیں یا وہ خود ہی توڑ ڈالتی ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اور مالی نقصان ہونے کی وجہ سے اِسراف بھی ہے، لہذا توڑی نہ جائیں بلکہ اُتار لی جائیں، تاکہ بیوہ عدت کے بعد پہن سکے، البتہ اگر اُتار نے میں پچھ تکلیف اور دُشواری ہوتو مجبوراً توڑ دی جائیں۔

(امداد الفتاوی جبوراً توڑ دی جائیں۔

(امداد الفتاوی جبوراً توڑ دی جائیں۔

### عدت میں گھر سے بلاعذر شرعی نکلنا

بعض عورتیں عدت میں بیٹے جاتی ہیں، لیکن پھر معمولی معمولی عذر پیش آنے پر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، مثلاً شادی بیاہ کی تقریب میں یا اسی قتم کی دیگر تقریبات میں، گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے دوا دارو، اشیاءِ خوردنی اور دیگر کاموں کے لئے، حالانکہ اِن اعذار کی بناء پر عدّت سے نکلنا اور باہر آنا جائز نہیں، جس جس عذر سے باہر نکلنا جائز ہے اُن کا تفصیلی بیان پیچھے آچکا ہے، کوئی اور عذر پیش آجائے اور باہر نکلنا ناگز ریہ ہوتو معتبر علماء سے مسئلہ دریافت کرلیں، اگر وہ اجازت دیں تو نکلیں، ورنہ نہیں۔

#### بلاعذرعدت میں نکلنے سے عدت ٹوٹنا

بعض ناوانف حضرات یہ جھتے ہیں کہ اگر بیوہ عدت میں بغیر کسی عذر کے گھر سے باہر آجائے تو از سرنو عدت واجب ہوگی، پہلی عدت ٹوٹ گئی، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح عدت نہیں ٹوٹی البتہ بلاعذرِ شرعی عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں، بڑا گناہ ہے۔

#### عدّت میں زیب و زینت کی اشیاءاستعال کرنا

بعض عورتیں عدت میں بناؤسنگھار کی اشیاء استعال کرتی ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتیں کہ ایبا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ عدت میں میک آپ، تیل، خوشبو، بناؤسنگھار، تنکھی،سرمہ،سرخی،مہندی، بھڑ کدار کپڑے اور آ رائش و زیبائش کی تمام اشیاء استعال کرنا حرام ہے، جس کی تفصیل پیچھے سوگ کے بیان میں آ چکی ہے۔

عدت میں نکاح یا منگنی کرنا ایک کوتا ہی عام طور پر بیہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ عدّت کے اندر ہیوہ سے نکاح کر لیتے ہیں، عدّت پوری ہونے کا انظار نہیں کرتے، پھر بعض لوگ اپنے نز دیک بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ نکاح کوتو جائز سمجھتے ہیں مگر اس سے صحبت نہیں کرتے اور میاں بیوی والے تعلقات نہیں رکھتے، یاد رکھنا جائے کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں، اگر کرلیا تو منعقدنہیں ہوگا، بلکہ عدت میں تو منگنی کرنا اور کھلے الفاظ میں بیغام نکاح دینا بھی جائز نہیں، قرآنِ کریم میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ أمت ج:٢ ص:٦٢)

#### عدت میں احتیاطاً مجھودن بڑھانا

ایک عام غلطی میہ ہے کہ اگر بیوہ کی عدت جار مہینے دس دن ہے، اس میں اگر ایک یا دو مہینے اُنتیس کے ہوں تو اس کمی کے بدلہ میں دس دن عدت میں اور بڑھادیتے ہیں، پہغلط ہے، عدّت کا حساب خوب یاد رکھنا جا ہئے۔ (اصلاح انقلابِ أمت)

#### عدّت ہے نکالنے کے لئے عورتوں کا اجتماع

جب کوئی عورت بیوہ ہوجائے تو ختم عدت پر رسم چھ ماہی ادا کی جاتی ہے، جس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ بیوہ کے یہاں عدت کے ختم پر بہت سی عورتیں جمع ہوتی بیں اور یوں کہتی ہیں کہ اس کو عدّت سے نکالنے کے لئے آئی ہیں، اور بعض عورتیں عدّت سے نکلنے کے لئے گئے میں کہ عورت عدّت والے گھر سے نکل کر دوسرے گھر جائے، اور اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بیوہ کی عدّت کے جب چار ماہ دی دن گزر جائیں یا وضع حمل ہوجائے تو وہ عدّت سے خود بخود نکل جاتی ہے، خواہ اس گھر میں رہے۔

(اصلاح انقلابِ اُمت)

خود بخو دنکل جاتی ہے،خواہ ای گھر میں رہے۔ عدیت کے بعد بیوہ کے نکاح کوعیب سمجھنا

خاندانوں میں آگئ ہے، یہ ہے کہ بعض عور تیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا جن کو طلاق ہوگئ ہو وہ عدّت کے بعد بھی نکاحِ ٹانی کوعیب سمجھتی ہیں، حالانکہ قرآنِ کریم فلاق ہوگئ ہو وہ عدّت کے بعد بھی نکاحِ ٹانی کوعیب مجھتی ہیں، حالانکہ قرآنِ کریم نے عدّت کے بعد نکاحِ ٹانی کی ترغیب دلائی ہے اور جولوگ اس سے روکتے ہوں انہیں پُرزور انداز میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہرگز اُن کو نکاحِ ٹانی سے نہ روکیں۔ آنخضرت

ایک بڑی خطرناک خرابی جو ہندوؤں کی جاہلانہ رسم ہے اور بہت سے مسلم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات جھی حضرت عائشہ کے سواکوئی کنواری نہ تھیں، بلکہ ان میں سے اکثر بیوہ اور بعض مطلقہ تھیں، صحابہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔ ان میں سے اکثر بیوہ اور بعض مطلقہ تھیں، صحابہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔ الیا مبارک عمل جس کی ترغیب قرآن نے دی، جس پر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اور صحابہ کرام ؓ نے مسلسل عمل فرمایا اُسے عیب سمجھنا سخت جہالت ہے، خطرناک گمراہی ہے، بعض عورتیں تو اس معاملے میں ایسی باتیں زبان سے کہہ ڈالتی ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

بعض عورتیں عیب تو نہیں سمجھتیں لیکن بے نکاح رہنے کو زیادہ عزت کی بات سمجھتی ہیں، بیر بھی گمراہی ہے جو کفر تو نہیں مگراس کے قریب ہے، ورنہ کامل مسلمان کیا وجہ کہ خلاف سنت کو زیادہ اعزاز کا سبب سمجھے۔

بہرحال! اس بیہودہ رسم ہے مسلمانوں کو پر ہیز لازم ہے، حتی الامکان بیوہ کا نکاح عدت کے بعد کردینا ہی مناسب ہے، بلکہ اس کا نکاح تو کنواری کے نکاح سے

بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلے تو وہ خالی الذہن تھی کہ نکاح کے فوائد کا تجربہ نہ تھا، اب تو وہ فوائد اس کے تجربہ میں آ چکے ہیں، اس حالت میں اگر اس کا نکاح نہ کیا جائے گا تو رہ فوائد اس کے تجربہ میں آ چکے ہیں، اس حالت میں اگر اس کا نکاح نہ کیا جائے گا تو پراگندہ خیالات اور حسر توں کا اس پر ہجوم ہوجائے گا، جس سے بھی صحت، بھی آ برو، کبھی دین اور بھی سب کچھ برباد ہوجاتا ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: م ص: ۳۲،۴۱)

سی دین اور می سبب پھر برباد اوجا ما ہے۔ سراسلاپ اسلاپ است ن است رہ کیا۔ بعض بیوہ عورتیں نکاح کرنا بھی جا ہتی ہیں تو خاندان کے لوگ اُسے رو کتے اور عار دلاتے ہیں، یاد رکھنا جا ہئے کہ انہیں نکاح سے روکنا یا عار دلانا سخت گناہ اور حرام ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا وہ راضی نہیں ہوتی، حالانکہ پوچھنے پر بیوہ جوا نکار کرتی ہے اس کی وجہ ریہ ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں ایک دَم سے

راضی ہوجاؤں گی تو خاندان کے لوگ یوں کہیں گے کہ بیرتو منتظر ہی بیٹھی تھی، خاوند کو ترس رہی تھی، اس میں بدنامی ہوگی، اس خوف سے وہ بیجاری انکار کردیتی ہے، خاندان کے لوگوں کو جاہئے کہ اس کو اچھی طرح نکاح کی صلحتیں بتا ئیں، اندیشے دُور کریں اور اہتمام سے گفتگو کریں، اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہوتو بیلوگ معذور ہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:۲ ص:۳۲) البته اگر کوئی بچے والی ہو اور عمر بھی ڈھل گئی ہو اور کھانے پینے، رہنے پہنے

کے مصارف کا بھی انتظام ہو اور وہ نکاح سے انکار کرتی ہو اور حالات کا جائزہ لینے سے بھی اس کا شوہر سے بے نیاز ہونا معلوم ہوتو ایسی عورت کے نکاح ثانی کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔

مسکلہ: - جو بیوہ اس خوف سے کہ بچے ضائع ہوجا کیں گے یا اس وجہ سے
کہ کوئی اسے قبول نہیں کرتا نکاحِ ثانی نہیں کرتی، وہ معذور ہے، بلکہ بچوں کے ضائع
ہوجانے کے خوف سے نکاح نہ کرنا تو باعث اجر وثواب بھی ہے۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:۲ ص:۳۲)

مسكله: - اگرطبيعت ميں نكاح كا تقاضا ہے اور نكاح كى قدرت بھى ہے اور

شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہے تو نکاح کرنا واجب ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوگا، اور اگر تقاضا (شوق اور خواہش) بہت زیادہ ہے کہ نکاح کئے بغیر فعلِ حرام میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہے تو نکاح کرنا فرض ہے۔

(ایضا ص:۳۹،۳۹)

مسکہ:- اگر طبیعت میں نکاح کا تقاضا تو نہیں لیکن شوہر کے حقوق ادا کرنے کی قدرت نہیں تو ممنوع ہے۔ کرنے کی قدرت نہیں تو ممنوع ہے۔ کرنے کی قدرت نہیں تو ممنوع ہے۔ (ایضاً)

مسکہ: - عاقل بالغ عورت اگر کفو میں مہرِ مثل کے ساتھ اپنے نکاح کی بات چیت خود کھہرالے اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیکن ایبا کرنا مذموم ہے، نکاح اس کے اولیاء کے توسط سے ہونا چاہئے، لیکن اگر اولیاء غفلت اور لا پرواہی برتیں، اس کی مرضی کی جگہ نکاح نہ کریں تو عورت کو اپنا نکاح خود کر لینا مذموم نہیں، بشرطیکہ کفو میں ہو، غیر کفو میں کیا تو (فتویٰ اس پر ہے اپنا نکاح خود کر لینا مذموم نہیں، بشرطیکہ کفو میں ہو، غیر کفو میں کیا تو (فتویٰ اس پر ہے کہ) نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور مہرِ مثل سے کم پر اولیاء کی اجازت کے بغیر کیا تو وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

(امداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۱۸۹ مع حاشیہ)

#### \*\*\*

# بابيهفتم

شت کا تر کہ اور اس کی تقسیم
تر کہ سے تجہیز و تکفین کے مصارف
قرضوں کی ادائیگ
جائز وصیتوں کی تقمیل
مرض الموت کی تشریح اور اس کے خاص اُ حکام
وصی کا بیان
وارثوں پر میراث کی تقسیم
وارثوں پر میراث کی تقسیم

# تر كهاوراُس كى تقتيم

خواہ سوئی دھا گہ ہی ہو، از رُوئے شریعت وہ سب اس کا''تر کہ' ہے، انتقال کے وفت اس کے بدن پر جو کپڑے ہوں وہ بھی اس میں داخل ہیں، نیز میّت کے جو قرضے کسی سے میں سال سے میں سے میں میں داخل ہیں، نیز میّت کے جو قرضے کسی

کے ذمہرہ گئے ہوں اور میت کی وفات کے بعد وصول ہوں وہ بھی اُس کے تر کہ میں داخل ہیں۔

میت کے کل ترکہ میں ترتیب وار جار حقوق واجب ہیں، اُن کو شرعی قاعدے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا وارثوں کی اہم ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اگر میت کی جیب میں ایک الا پیچی بھی بڑی ہوتو کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ سب حقداروں میت کی جیب میں ایک الا پیچی بھی بڑی ہوتو کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ سب حقداروں

کی اجازت کے بغیر اُس کو منہ میں ڈال لے، کیونکہ وہ ایک آ دمی کا حصہ نہیں، وہ جاِر حقوق بیہ ہیں:-

ا:- . تجہیز وتکفین ۔
 ۲:- . وین اور قرض ، اگر میت کے ذمہ کسی کا رہ گیا ہو۔

۳:- جائز وصیت اگر میت نے کی ہو۔ سا:-

مه:- بارزیک در یک کانسیم. هم:- وارثول پرمیراث کی تقسیم.

لیعنی ترکہ میں سب سے پہلے جہیز وتکفین اور تدفین کے مصارف ادا کئے جہیز وتکفین اور تدفین کے مصارف ادا کئے جائیں، پھراگر کچھتر کہ بچے تو میت کے ذمہ جولوگوں کے قریضے ہوں وہ سب ادا کئے ۔

جائیں، اس کے بعد اگر کچھ ترکہ باقی رہے تو اس کے ایک تہائی کی حد تک میت کی جائز وصیت پر عمل کیا جائے، اور بقیہ دو تہائی بطورِ میراث سب وارثوں کو شرعی حصوں

کے مطابق تقسیم کیا جائے، اگر میت کے ذمہ نہ کوئی قرض تھا، نہ اس نے ترکہ کے متعلق کچھ وصیت کی تھی تو تجہیر و تکفین اور تدفین کے بعد جو ترکہ بیجے وہ سب کا سب

وارثوں کا ہے، جو شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اُن میں تقسیم ہوگا، مذکورہ بالا چاروں حقوق کی تفصیل مستقل عنوا نات کے تحت آگے بیان ہوگی۔

#### وه چیزیں جوتر کہ میں داخل نہیں

ان جاروں حقوق کی تفصیل سے پہلے یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ میت کے پاس جو چیزیں الی تھیں کہ شرعاً وہ ان کا مالک نہ تھا، اگر چہ وہ بلاتکلف اُن کو مالکوں کی طرح استعال کرتا رہا ہو، وہ اس کے ترکہ میں داخل نہ ہوں گی، الی سب اشیاء اُن کے اصل حقداروں کو واپس کی جائیں، تجہیر و تکفین وغیرہ میں اُن کا خرچ کرنا جائز نہیں، مثلاً:-

ا: - جو چیزیں میت نے کسی سے عاریت (عارضی طور پر مانگی ہوئی) لی تھیں یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھ دی تھیں وہ ترکہ میں داخل نہ ہوں گی، الی سب چیزیں اُن کے مالکول کو واپس کی جائیں۔

(مفید الوارثین ص:۲) اُن کے مالکول کو واپس کی کوئی چیز زبردستی یا چوری یا خیانت کرکے رکھ لی تھی

تو وہ بھی ترکہ میں داخل نہیں، اس کے مالک کو واپس کی جائے۔(مفید الوارثین ص:۲۸)

سا: - اگر میت نے مرض الموت سے پہلے اپنی کوئی چیز ہبہ کر دی، یعنی کسی
کوتھنہ یا ہدیہ میں دے دی تھی اور اس پر لینے والے کا قبضہ بھی کرادیا تھا تو وہ چیز میت
کی مِلک سے نکل گئی اور لینے والا اس کا مالک ہوگیا، لہٰذا میّت کے انتقال کے بعد وہ

اس کے ترکہ میں داخل نہ ہوگی، کیکن اگر صرف زبانی یا تحریری طور پر کہا تھا کہ '' یہ چیز تم کو دیتا ہوں' یا ''میں نے یہ چیز تمہیں ہبہ کردی ہے' اور قبضہ نہیں کرایا تھا تو اس کے کہنے یا لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نہ ہبہ ہوا، نہ وصیت، بلکہ یہ چیز میت ہی کی مِلک

میں رہے گی ، اور میت کے انتقال کے بعد اُس کے ترکہ میں داخل ہوگی۔ (بہثتی زیور حصۂ پنجم ص: ۲۰)

(۱) تعنی جس بیاری میں میت کا انتقال ہوا، مرض الموت کی مفصل تشریح وصیت کے بیان کے آخر

میں مستقل عنوان کے تحت آئے گی۔ رفیع

اوراگر مرض الموت میں دی تھی اوراس کا قبضہ بھی کرادیا تھا تو یہ دینا وصیت کے تھم میں ہے، لہذا یہ چیز ترکہ میں شار ہوگی، اور تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے علم میں ہوانکھ کے ساتھ دُوسری وصیتوں پڑمل ہوتا ہے اس پر بھی ہوگا، اس مسئلہ کی مزید تفصیل وصیت کے بیان میں مستقل عنوان کے تحت آئے گی۔
کی مزید تفصیل وصیت کے بیان میں مستقل عنوان کے تحت آئے گی۔

(بہشتی زیور، مفید الوارثین، شای)

#### موت کے بعد وصول ہونے والی پنش بھی ترکہ میں داخل نہیں

سان کے بیشن جب تک وصول نہ ہوجائے مِلک میں داخل نہیں ہوتی، لہذا میت کی بیشن کی جتنی رقم اس کی موت کے بعد وصول ہو وہ ترکہ میں شار نہ ہوگ، کیونکہ ترکہ وہ ہوتا ہے جو میت کی وفات کے وقت اس کی ملکیت میں ہو، اور بیر رقم اُس کی وفات تک اُس کی وفات تک اُس کی وفات تک اُس کی ملکیت میں ہو، اور بیر رقم اُس کی وفات تک اُس کی ملکیت میں نہیں آئی تھی، لہذا ترکہ میں جو چار حقوق واجب ہوتے ہیں وہ اس میں جاری نہ ہوگی، اور میراث بھی اس میں جاری نہ ہوگی، البتہ حکومت (یا وہ کمپنی جس سے پنشن ملی ہے) جس کو بیر رقم ویدے گی وہی اس کا البتہ حکومت (یا وہ کمپنی جس سے پنشن ملی ہے) جس کو بیر رقم ویدے گی وہی اس کا البتہ حکومت (یا وہ کمپنی جس سے بنشن ملی ہے) جس کو بیر رقم ویدے گی وہی اس کا تنہا ما لک ہوگا مالک ہوگا اور آگرسب وارثوں کے واسطے دے تو سب وارث آپس میں تقسیم کرلیں گے اُس گر بید اور آگرسب وارثوں کے واسطے دے تو سب وارث آپس میں تقسیم کرلیں گے اُس کا انہا موروثا من اس کا انہا موروثا من اس کا انہا میں میں تقسیم کرلیں گے اُس کی اُس کا اُس کا اُس کی میں الموروثا من اُس کی میں انہ میں المال موروثا من اُس کی میں اس کا انہا موروثا من اس کی میں اس کا انہا میں دوران کی میں المی میں انہ میں انہ میں المال موروثا من اُس کی میں انہ میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں انہ میں دوران کی دوران کی کی دوران کی د

كمينى يرقم ميت كى ايك رشة داركى مليت كردي تو وبى اس كا تنها ما لك بوگا اور اگرسب وارتول كے واسطے دي تو سب وارث آپس ميں تقيم كرليں كى المال موروثا من (١) أقول الظاهر أنّه يقسّم على قدر سهامهم فى الارث وان لم يكن المال موروثا من المميّت لما فى درالمختار: ان أوصى لِوَرَثَةِ فلان فهو للذكرِ مثل حظَّ الانشينِ لأنّه (أى المميّت لما فى درالمختار: ان أوصى لِوَرَثَةِ فلان فهو للذكرِ مثل حظَّ الانشينِ لأنّه (أى المموصى) اعتبر الوراثة. وقال الشامى تحته: لأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هى العلة. زيلعى. ثم قال الشامى: وظاهرة ان قوله للذكر مثل حظ الانثيين ليس عامًّا فى جمع الورثة، بل خاص بالأولاد والاخوة والأخوات وفى غيرهم يقسم على قدر فروضهم، وهو الممذكور فى الاسعاف والخصاف فى مسائل الاوقاف، والوصية احت الوقف، أنظر ردالمحتار ج: ۵ ص: ۲۰۳ـ (رفع)

تقسیم میراث کی وجہ ہے نہ ہوگی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ حکومت یا نمپنی نے ان کو

یہ انعام اپنی طرف سے دیا ہے۔ نوٹ: - ہر ماہ تنخواہ میں سے وضع کئے ہوئے پروایڈنٹ فنڈ جو کہ موت یا ریٹائر ہونے پر دیئے جاتے ہیں پنشن کے اس تھم میں داخل نہیں ہیں، ان کا تھم معتبر علماء سے دریافت کرکے ممل کریں۔

#### میّت کی بعض اَ ملاک بھی تر کہ میں داخل نہیں ہوتیں

یہاں تک کے بیان کا خلاسہ بیہ ہوا کہ میت کے انقال کے وقت جو کچھاس کی ملکیت میں نہیں گا ملکیت میں نہیں کی ملکیت میں نہیں کا ترکہ ہے، اور جو چیز اُس وقت اس کی ملکیت میں نہیں تھی وہ ترکہ میں داخل نہیں، لیکن اس قانون سے بعض خاص صورتیں متنتیٰ ہیں، یعنی بعض متعین چیزیں جن کی ذات ہی کے ساتھ کی اور شخص کا حق وابستہ ہو وہ میت کی ملک میں ہونے کے باوجود ترکہ میں داخل نہیں ہوتیں، اس کی دو مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

ا: - جو چیزیں میت نے خرید لی تھی لیکن قیمت ادا نہیں کی تھی اور ہنوز اس شے پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ فروخت کرنے والے ہی کے پاس موجود تھی، اور میت نے اس کے سواکوئی مال بھی نہیں چھوڑا (جس سے تجہیز و تکفین کے مصارف اداکرنے کے اس کے سواکوئی مال بھی نہیں چھوڑا (جس سے تجہیز و تکفین کے مصارف اداکرنے کے بعد وہ قیمت اداکی جاسکے) تو وہ چیز اگر چہ مِلک میت کی ہوچکی تھی مگر اس کے ترکہ میں داخل نہ ہوگی۔

۲:- ای طرح جو چیز میت نے قرض کے بدلے میں رہن (گروی)
کردی تھی اور اُس قرض کی ادائیگی کے لئے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا تو وہ بھی اگر چه

(۱) اگر میت نے قبضہ کرلیا تھا اور قیمت ادانہیں کی تھی تو فروخت کرنے والا اُس شے کو واپس نہیں

لے سکتا، یہ ترکہ میں داخل ہوگی اور اس سے تجہیز وتکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد فروخت کرنے والے کے بعد فروخت کرنے والے کو اس کی قیمت قرض کے قاعدے کے مطابق ادا کی جائے گی، قرض کے اُحکام آگے قرض کے بیان میں آئیں گے۔ (رفع)

میت کی مِلک تھی مگراس کے ترکہ میں داخل نہ ہوگی، یعنی جب میت نے پچھ مال ہی نہیں چھوڑا تو وہ فروخت کرنے والا جس نے اپنی چیز کی قیمت نہیں پائی اور وہ قرض خواہ (مرتہن) جس کا قرض ابھی وصول نہیں ہوا ان چیزوں کو جو اُن کے قبضہ میں موجود ہیں فروخت کراکے سب سے پہلے اپنا حق لے سکتے ہیں، اِن کاحق ادا ہوجانے کے بعد فروخت شدہ جنر کی قیمت میں سے اگر کھی ماقی رہے تو وہ ترک سمجھا ما کے گا

موجود ہیں فروخت کرائے سب سے پہلے اپنائی کے سکتے ہیں، اِن کا کل ادا ہوجائے کے بعد فروخت شدہ چیز کی قیمت میں سے اگر کچھ باقی رہے تو وہ تر کہ سمجھا جائے گا اور اس میں جہیز و تکفین، قرض و وصیت اور میراث قاعدے کے مطابق جاری ہوں

گے، اور اگر کچھ باقی نہ رہے تو عزیز و رشتہ دار اپنے پاس سے تجہیز و تکفین کریں۔

(درِ مخار، شامی، مفید الوارثین)

ہم نے یہاں صرف بیہ دو مثالیں ذکر کی ہیں، اگر ان سے ملتی جلتی کوئی اور

صورت پیش آئے کہ میت کی کسی خاص اور متعین مملوک چیز میں دُوسرے کا حق لگا ہوا ہوتو کسی محقق عالم دین سے پوچھ کرعمل کیا جائے،خود اپنی رائے اور قیاس سے ہرگزعمل نہ فرمائیں، کیونکہ ذرا سے فرق سے (جسے ہرشخص نہیں سمجھ سکتا) تھم بدل جاتا ہے۔

جو چیز زندگی میں کسی کے لئے خاص کردی ہو وہ ترکہ میں داخل ہے اگر کسی نے زندگی میں اپی اولاد کی شادی کے لئے نقدروپیہ یا کپڑا اور زیور

وغیرہ جمع کیا تھا اور ارادہ تھا کہ اس کو خاص فلاں بیٹے یا بیٹی کی شادی اس خرج کروں گا یا بیٹی کے جہیز میں دوں گا، گر تقدیر سے اس شخص کا انتقال ہوگیا اور وہ چیزیں اُس اولا دکو مالکانہ طور پر قبضہ میں نہیں دی تھیں تو یہ سب مال و اسباب ترکہ میں داخل ہوگا، اور اس بیٹے یا بیٹی کا کوئی خاص استحقاق نہ ہوگا بلکہ تجہیز و تکفین، اداءِ قرض اور

ہوگا، اور اس بیٹے یا بیٹی کا کوئی خاص استحقاق نہ ہوگا بلکہ تجہیز وتکفین، اداءِ قرض اور وصیتوں کی تعمیل کے بعد میراث کے قاعدے کے مطابق اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہی طےگا۔

مطےگا۔

(۱) اگریہصورت کسی نابالغ اولاد کے بارے میں پیش آئے تو اس کا تھم معتبر علماء سے دریافت کرلیں۔

یہ سمجھ لینے کے بعد کہ تر کہ س کو کہتے ہیں اور اس میں کون سی چیزیں داخل ہیں، اب اُن چار حقوق کی تفصیل سمجھئے جو تر کہ ہے متعلق ہیں اور جن میں بیہ تر کہ ترتیب وارتقسیم کیا جائے گا۔

# ا:- تجہیر وتکفین کے مصارف

میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے اس کی جہیز وتکفین کا خرج لیا جائے گر یہ کام بہت سیدھے سادے شرق طریقہ سے سنت کے مطابق کریں (جس کی تفصیل شروع کتاب میں آچکی ہے)، اور کفن بھی میّت کی حیثیت کے مطابق دیں، کیٹرا سفید ہونا چاہئے، گر الی قیمت کا ہوجس قیمت کا کپڑا وہ اکثر پہن کر گھر سے باہر نکلتا اور لوگوں سے ملتا تھا، اور معجد و بازار میں جاتا تھا، نہ اتنی کم قیمت کا گھٹیا گفن دیں جس سے اُس کی تحقیر و تذکیل ہو، نہ اتنا ہیش قیمت دیں کہ جس میں اِسراف ہو، اور قرض خواہوں یا وارثوں کے حق میں نقصان آئے، قبر بھی کچی بنائی جائے، خواہ میّت مالدار ہو یا فقیر، خسل دینے یا قبر کھودنے والا اگر اُجرت پر لینا پڑے تو یہ خرج بھی مالدار ہو یا فقیر، خسل درجہ کا کریں، اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے تو قبر حسب حیثیت متوسط درجہ کا کریں، اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے تو قبر کے لئے زمین خرید لی جائے، اس کی قیمت بھی دیگر سامان نے جہیز وتکفین کی طرح ترکہ میں سے لے لی جائے۔

(مفید الوارثین ص: ۳۳)

میں سے لے کی جائے۔ مسکلہ: - بڑا چادرہ جو جنازہ کے اُوپر ڈھانپ دیا جاتا ہے کفن میں داخل نہیں، اور وہ جائے نماز جو کفن کے کپڑے میں سے امام کے لئے بچالی جاتی ہے، کفن سے بالکل زائداور فضول ہے، لہذا اگر میت کے ترکہ میں اداءِ قرض سے زائد مال نہ ہویا

(۱) تجہیز وتکفین کے کل سامان کی مکمل فہرست کتاب کے شروع میں آپجی ہے، وہ سب سامان خوشبوسمیت ترکہ سے لیا جاسکتا ہے۔ (شامی)

(۲) اس کی تفصیل بھی کتاب سے شروع میں جہیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں بیان ہو چکی

ہے، اُسے دوبارہ دیکھ لیا جائے۔ (رفع)

وارث نابالغ ہوں تو بیہ جائے نماز اور جا در بنا کر قرض خواہوں کا یا تیبموں کا نقصان کرنا ہرگز جائز نہیں، سخت ممنوع ہے، بعض ناوا قف لوگ اس مسئلہ کوسن کر ہنسیں گے کیکن میہ س کر اُن کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ شریعت کی معتبر کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے که اگر میت زیاده مقروض هو تو وارثوں پر قرض خواه جبر کر سکتے ہیں که صرف دو ہی کپڑوں میں کفن دیں، یعنی کفنِ مسنون ہے بھی ایک کپڑا ( کفنی یا ازار ) کم کراسکتے ہیں، پھران زائد جا دروں اور جانمازوں کی کیا حقیقت ہے؟ (مفیدالوارثین ص:۳۳) مسکلہ: – شریعت کے مطابق تجہیر وتکفین اور تدفین کرنے کے علاوہ اور جو طرح طرح کی رسمیں،فضول خرچی اور بدعتیں اس موقع پر کی جاتی ہیں مثلاً اہلِ میت کی طرف سے دعوت وغیرہ، ان کے اخراجات ترکہ سے لینا ہرگز جائز نہیں، اسی طرح تعزیت کے لئے آنے والوں کی مہمانداری میں بھی ترکہ کی کوئی چیز خرچ کرنا جائز نہیں، جوشخص ایبا کرے گا خواہ وارث ہویا غیروارث تو اس زائدخرج کا اسے تاوان دینا پڑے گا یا اگر وہ وارث ہے تو اس کے حصہ میراث میں سے منہا کیا جائے گا۔

(مفيدالوارثين ص:۳۳) مسکلہ: - صدقات وخیرات جوبعض ناواقف لوگ میت کے تر کہ میں سے (ترکہ کی تقسیم سے پہلے) کردیتے ہیں، مثلاً غلہ، پیسے، کپڑے وغیرہ خیرات کردیئے جاتے ہیں، یہ ہرگز مصارف جہیز و تکفین میں شار نہ ہوں گے، بلکہ کرنے والے کے ذمہ تاوان واجب ہوگا، اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہئے،بعض دفعہ میت کے وارثوں میں چھوٹے چھوٹے قابلِ رحم یہتم بچے ہوتے ہیں یا میت مقروض ہوتا ہے اور

دُ وسرے رشتہ دار رسموں کی پابندی اور مالِ مفت دِل ہے رحم سمجھ کر بے جا صرف کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب اینے سر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے قرض خواہوں کا یا وارثوں کا حق مارا جاتا ہے، بھی میہ ہوتا ہے کہ میت کے سلے ہوئے کپڑے میت کی طرف سے الله واسطے دے دیئے جاتے ہیں، کہیں شوہر مرجاتا ہے اور بیوہ اور نابالغ بیچے رہ جاتے

ہیں تو بیوہ صاحبہ ہے دھڑک اُس کے تر کہ میں سے خیرات کرتی ہیں، بیخبر نہیں کہ اس

مال میں معصوم بچوں کا حق ہے، اگر چہ وہ اُن کی ماں ہے لیکن اُن کے مال کو بلاضرورت خرج کرنے کی مختار نہیں، بچے اگر اجازت بھی دے دیں تو اُن کی اجازت شرعاً معتبر نہیں۔

میّت کی طرف سے صدقہ کرنا بلاشہ بہت پہندیدہ اور باعثِ تواب ہے اور میّت کواس کا ثواب پہنچا ہے، لیکن میصدقات اسی وقت پہندیدہ اور نافع ہو سکتے ہیں کہ شریعت کے موافق ہوں، شریعت حکم دیتی ہے کہ حقٰ داروں اور بیّیموں کے مال پر ہاتھ صاف مت کرو، بلکہ جس کسی کو تو فیق ہوا پنے حلال مال سے صدقہ کرے، اس لئے لازم ہے کہ پہلے ترکہ کی تقسیم شرعی قاعدے کے مطابق کرلی جائے، پھر بالغ وارث اپنے حصے میں سے جو چاہیں دیں، تقسیم سے پہلے ہرگز نہ دینا چاہئے۔ وارث اپنے حصے میں سے جو چاہیں دیں، تقسیم سے پہلے ہرگز نہ دینا چاہئے۔

مسکلہ: - میت اگر عورت ہواور اس کا خاوند حیات ہوتو تجہیز و تکفین کا خرج شوہر کے ذمہ واجب ہے، عورت کے ترکہ میں سے نہ لیا جائے ، اگر شوہر نہیں تو حسبِ معمول عورت ہی کے ترکہ میں سے خرچ کیا جائے۔ معمول عورت ہی کے ترکہ میں سے خرچ کیا جائے۔ (شامی ج: اص:۸۱۰مفید الوارثین ص:۳۹)

مسکلہ: - میت خواہ مرد ہو یا عورت اگر اس کا کوئی عزیز قریب یا کوئی اور شخص اپنی خوشی سے تجہیر و تکفین اور دفن کا خرج اپنے پاس سے کرنا چاہے اور وارث بھی اس پر راضی ہوں تو کرسکتا ہے، بشرطیکہ خرج دینے والا عاقل بالغ ہو، الی صورت میں ترکہ سے بیخرج نہ لیا جائے۔
میں ترکہ سے بیخرج نہ لیا جائے۔
میں ترکہ سے بیخرج نہ لیا جائے۔
میں ترکہ سے میخرج نہ لیا جائے۔

مسکلہ: - اگر اتفاق سے درندوں نے قبر اُکھیڑ ڈالی اور کفن ضائع کر کے میت کو نکال ڈالا یا کفن جور نے میت کو نکال کر برہنہ ڈال دیا، تو دوبارہ بھی کفن کا میت کو نکال ڈالا یا کفن چور نے میت کو نکال کر برہنہ ڈال دیا، تو دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ خرج میت کے ترکہ سے دلایا جائے، ایسی صورت میں غسل ونماز دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ (مفیدالوارثین ص: ۳۵ وشای)

مسکلہ: - اگر میّت نے مال بالکل نہیں جھوڑا تو تجہیر وتکفین کے مصارف

کس کے ذمہ ہوں گے؟ اس مسئلہ کی پوری تفصیل ہم کتاب کے شروع میں مستقل

عنوان کے تحت بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لی جائے۔ مسکلہ: - ترکہ میں جو چارحقوق ترتیب وار واجب ہوتے ہیں ان میں سب سے اوّل تجہیر و تکفین ہے، اگر تجہیر و تکفین کے خرج سے کچھ بھی نہ بچا تو نہ قرض خواہوں کو پچھ ملے گا، نہ وصیت میں خرج ہوسکتا ہے، نہ وارثوں کو میراث میں پچھال سکتا ہے۔

# ۲:- قرضوں کی ادا ٹیگی

جہیز وتکفین اور تدفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد سب سے اہم کام لوگول کے اُن قرضوں کی ادائیگی ہے جومیت کے ذمہ رہ گئے ہیں، اگر میت نے بیوی کا مہر ادانہیں کیا تھا تو وہ بھی قرض ہے، اور اس کی ادائیگی بھی الیی ہی ضروری و لازم ہے جیسی دُوسرے قرضوں کی، غرض جہیز و تکفین اور تدفین کے بعد جو تر کہ بچ اس میں سب سے پہلے میت کے تمام قرضے ادا کرنا فرض ہے، چاہے اُس نے قرضوں ہی کمر نے کی وصیت کی ہویا نہ کی ہو، اور چاہے اس کا یہ باقی ماندہ سارا تر کہ قرضوں ہی کی ادائیگی میں ختم ہوجائے، اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر تر کہ بچا تب تو میت کی ادائیگی کے ابعد پھر تر کہ بچا تب تو میت کی ادائیگی میں ختم ہوجائے، اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر تر کہ بچا تب تو میت کی دوسیت میں جھی شرعی قاعدے کے مطابق خرج کیا جائے گا اور ان وارثوں کو بھی اُن کے حصالیں گے، اور پھر تھی نہ بچا تو نہ وصیت میں خرج کیا جائے گا، نہ وارثوں کو بچھ کے کے حصالیں گے، اور پھر تول مقدم ہے۔ کے مطابق کی دوسیت میں خرج کیا جائے گا، نہ وارثوں کو بچھ کے کے خصالیں مقدم ہے۔ مطلح گا، کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ مطلح گا، کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ مطلح گا، کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ اس کے کا کونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ اس کے کا کونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ اس کے کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرض كے متعلق نہايت سخت تاكيد اور تنبيه

(۱) یعنی بیخلوقِ خدا کے قرضوں کا بیان ہے، اللہ تعالی کے قرضے جومیّت کے ذمہ رہ گئے ہوں، مثلًا قضاء نمازوں، روزوں کا فدید، زکوۃ، حج اور نذر وغیرہ تو ان کا حکم مستقل عنوان کے تحت آگے آئے گا۔ رفع

فرمائی ہے، جولوگ اینے ذمہ قرض حچوڑ جاتے اور اس کی ادائیگی کے لئے تر کہ میں مال بھی نہ چھوڑتے ، تو رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نمازِ جنازہ خود نہ پڑھاتے تھے بلکہ صحابہ کرامؓ سے فرمادیتے کہ:تم لوگ نماز پڑھ دو، اور اپنی دُعا ونماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومحروم رکھتے تھے۔ حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب (نمازِ جنازہ کے لئے) ایبا میت لایا جاتا جومقروض تھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ: کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لئے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لئے کافی ہے تو اُس پرنمازِ (جنازہ) پڑھتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ سے فرمادیتے که: اس پرتم نماز پڑھ دو۔ (صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۵) حالانکہ اُن لوگوں کا قرض بھی کچھ حد ہے زیادہ نہ ہوتا تھا، اور وہ ضرورت ہی میں قرض لیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شخق فرماتے تھے، آج فضول رسموں اور بے جا خرچوں کے واسط لوگ بڑے بڑے قرضے کیتے ہیں اور مرجاتے ہیں اور وارث بھی کیچھ فکرنہیں کرتے۔ حدیث: - سیح حدیث میں ارشاد ہے کہ: مؤمن کا جب تک قرض ادا نہ کردیا جائے اُس کی رُوح کو ( ثواب یا جنت میں داخلہ سے ) روکا جاتا ہے، ایک شخص

کردیا جائے اس می زور کو اب یا جنت میں داخلہ سے ) روقا جاتا ہے، ایک ک نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! میرے بھائی کا انتقال ہوگیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، کیا میں اُن پر مال خرچ کروں (اور قرض ادا نہ کروں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم

ہے۔ یہ میں ہی پر ہاں میں میں میں میں میں ہوئے۔ نے فرمایا کہ: تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے، قرض ادا کرو۔

(مفیدالوارثین ص: ۴۸ بحوالهٔ مشکوة) مسکلہ: - اگر جہیر و تکفین اور تدفین کے بعد باقی ماندہ ترکہ تمام قرضوں کی

ادائیگی کے لئے کافی ہے تو بلاکسی فرق کے تمام قرضے ادا کردیئے جائیں، اور اگر کافی نہیں اور قرض صرف ایک ہی شخص کا ہے تو جتنا تر کہ تجہیر و تکفین اور تدفین سے بچاہے وہ سب اس کو دے دیا جائے، باقی کو وہ اگر جاہے تو معاف کردے یا آخرت پر موقوف رکھے۔

مسکلہ:- اگر جہیز و تکفین اور تدفین کے بعد بچا ہوا تر کہ قرضوں کی ادائیگی

معلوم کرلیا جائے یا کتاب''مفید الوارثین'' کا بغور مطالعہ کیا جائے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ سی میں میں میں اس میں اللہ میں

مسکلہ: - اگر جہیز و تکفین اور تدفین کے بعد ترکہ بالکل نہ بچایا اتنا تھوڑا بچا کہ سب قرضے اُس سے ادا نہ ہو سکے تو باقی قرضوں کا ادا کرنا وارثوں کے ذمہ واجب

نہیں، ہاں! محبت کا تقاضا اور بہتر و پیندیدہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے میت کی طرف سے قریضے ادا کرکے اس کو راحت پہنچائیں، اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو قرض خواہ

کیکن حقداروں کے لئے بھی بہتر ہے ہے کہ وہ اپناحق معاف کردیں، اس معافی کی وجہ سے اُن کو اتنا بڑا ثواب حاصل ہوگا کہ اگر روزِ جزاء میں مقروض کی نیکیاں بھی اُن کو دلوادی جائیں تو بھی اتنا بڑا ثواب نہ ہوگا، قرض کو معاف کردینے اورمفلس مقروض کو

رور با ین رسی برای فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا معاف کردینا مہلت دینے کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا معاف کردینا سب سے بہتر ہے۔

(۱) جو قرضہ میّت کے ذمہ مرض الموت میں ثابت ہوا ہواور جو پہلے سے ثابت شدہ ہو دونوں کے

بہت سے اُحکام میں فرق ہے، جس عالم دین سے مسئلہ دریافت کیا جائے اُسے بیضرور بتادیا جائے کہ کون ساقر ضہ مرض الموت میں ثابت ہوا تھا اور کون ساپہلے سے ثابت شدہ تھا، اور اس قرض کا

ثبوت میّت کے اقرار سے ہوا تھا یا گواہوں وغیرہ سے۔ رفیع

حدیث: – حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اینے خادم سے کہہ دیتا تھا کہ جب تم کسی ننگ دست کے پاس ( قرض وصول کرنے) جاؤ تو اس سے درگزر اور چیثم پوشی کا معامله کرنا ( که جو کچھ وہ آسانی ہے دیدے لے لینا ورنہ مہلت دے دینا یا معاف کردینا)، شاید الله تعالی ہمارے ساتھ بھی (آخرت میں ایسا ہی) چیتم بوشی اور درگزر کا معاملہ فرمادے، پس (انتقال کے بعد) جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔ (صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۸) ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص کے پاس اس نیکی کے سوا کوئی اور نیک عمل نہ تھا، اس کے باوجود اس کے سب گناہ معاف ہوگئے۔ (حوالهُ بالا) حدیث: - حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنه کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ: جس شخص کو بیہ پبند ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے اُسے جاہئے کہ وہ تنگ دست کو تکلیف سے بچائے یا اس کو (اپنا قرض) معاف کردے۔

### الله تعالیٰ کے قرضوں کی ادا ئیگی

یہاں تک سب بیان اُن قرضوں کا ہوا جومیّت کے ذمہ بندوں کے رہ گئے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے قرضے بعنی حقوق (فرائض و واجبات) رہ گئے ہوں، مثلاً نمازوں، روزوں کا فدید، زکوۃ، حج، صدقۃ الفطر، نذریا کفارہ وغیرہ ایبا رہ گیا تھا جو میّت نے ادائہیں کیا تھا، تو اِن کا حکم یہ ہے کہ اگر بندوں کے تمام قرضے ادا کرنے کے بعد ترکہ میں کچھ مال باقی رہے اور میّت نے اللہ کے اِن حقوق کو ادا کرنے کی وصیت بھی کی ہوتو اس بچے ہوئے مال کے ایک تہائی ( اللہ ) میں سے اِن حقوق کو ادا کرنے کی کیا جائے، اگر ایک تہائی میں وہ پورے ادا نہ ہو کیس تو جتنے ادا ہو کیس ادا کردیں، تہائی سے زیادہ مال خرج کرکے اُن کو ادا کرنا وارثوں پر لازم نہیں، کیونکہ باقی دو تہائی ( اللہ )

مال وارثوں کا ہے، لہذا اب عاقل بالغ وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو اپنے اپنے جھے اور مال میں سے خرچ کرکے اُن باقی حقوق کو بھی ادا کردیں اور میت کو آخرت کے مؤاخذہ سے بچائیں اور خود بھی ثواب کمائیں، (لیکن مجنون یا نابالغ وارثوں کا حصہ اس میں خرچ کرنا ہرگز جائز نہیں، اگر چہ وہ بخوشی اجازت بھی دے دیں) اور چاہیں تو باقی دو تہائی مال سب وارث شرعی حصول کے مطابق آپس میں تقسیم کرلیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ادا ہونے سے رہ جائیں گے اُن کی ذمہ داری میت پر ہوگی، وارثوں سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔

(مفيد الوارثين ص: ٣٩، اصلاح انقلاب أمت ج: اص: ١٨٥)

ای طرح اگر وہ تہائی مال اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب حقوق اُس سے ادا ہو سکتے ہوں لیکن مرنے والے نے صرف بعض حقوق ادا کرنے کی وصیت کی اور باقی حقوق کی نہ کی یا اتنے کم مال کی وصیت کی کہ اس سے وہ سب حقوق ادا نہیں ہو سکتے ، مثلاً تہائی مال دو ہزارتھا جس سے سب حقوق ادا ہو سکتے تھے، لیکن میت نے اِن حقوق مثلاً تہائی مال دو ہزارتھا جس سے سب حقوق ادا ہو سکتے تھے، لیکن میت نے اِن حقوق میں صرف بندرہ سورو پے خرچ کرنے کی وصیت کی تو وارتوں پر ادائیگی صرف وصیت کی حد تک لازم ہوگی، پورے دو ہزار روپے خرچ کرکے ان سب حقوق کو ادا کرنا لازم ہوگا، البتہ مرنے والا پورے حقوق کی وصیت نہ کرنے کے باعث گنہگار ہوگا۔ نہ ہوگا، البتہ مرنے والا پورے حقوق کی وصیت نہ کرنے کے باعث گنہگار ہوگا۔

خلاصه

. خلاصہ بیر کہ بندوں کے قرضوں اور اللہ تعالیٰ کے قرضوں (حقوق) میں تین

فرق ہیں:-

ا: - ایک بیرکہ بندوں کے قرضوں کا اداکرنا میت کی وصیت پرموقوف نہیں، بلکہ وصیت نہ کی ہوتب بھی تجہیر و تکفین کے بعد اُن کا اداکرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اداکرنا میت کی وصیت پرموقوف ہے، وصیت نہ کرے تو اُن کا اداکرنا وارثوں پر لازم نہیں۔

٣: - وُوسرا فرق بيه ہے كه بندول كا قرض ادا كرنے ميں كوئى حد نہيں تھى ، تجہیر وتکفین کے بعد سارا تر کہ بھی اس میں خرچ ہوجائے تو خرچ کرکے ادا کرنا فرض

ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بندوں کے تمام قرضے ادا کرنے کے بعد جو ترکہ بیچے اس کے صرف ایک تہائی میں سے ادا کرنا فرض ہے، تہائی سے زیادہ خرچ کرنا وارثوں

س:- تیسرا فرق ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا اُسی صورت میں

فرض ہے جبکہ بندوں کے تمام قرضے اوا ہو چکے ہوں۔ (مفید الوارثین ص: ۲۰۰) تنبیہ: - قرض کی اس وُوسری قشم یعنی اللہ تعالیٰ کے مالی حقوق کی ادا نیکی

چونکہ وصیت برموقوف ہے، میت نے وصیت نہ کی ہوتو ادائیگی لازم نہیں، اس لئے ہم اس کو وصیت کے بیان میں دوبارہ ذکر کریں گے اور وہیں نماز، روزوں کے فدیہ اور دیگر حقوق اللہ کی مقداریں بھی بیان کی جائیں گی۔

m:- جائز وصيتوں کی تعميل

میت کے ترکہ میں ترتیب وارجو حارحقوق واجب ہوتے ہیں اُن میں سے

دو کی تفصیل پیھیے آ چکی ہے، لیعنی تجہیر و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی، اب تیسرے حق

کیعنی وصیت کی ضروری تفصیلات کا بیان ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ "میں اتنے مال کی فلال کے لئے وصیت کرتا ہوں" یا یہ کہنا کہ

''میرے مرنے کے بعد میرااتنا مال فلاں شخص کو دئے دینا'' یا'' فلاں کام میں لگادینا'' یہ وصیت ہے،خواہ بیاری میں کہا ہو یا تندرستی میں، اورخواہ کہنے والا اسی بیاری میں مرا

اگر اینی موت کا ذکر بالکل نه کیا، نه وصیت کا لفظ بولا، بلکه صرف بول کها که فلاں چیز میری فلاں شخص کو دے دو، یا فلاں کام میں لگادو، تو یہ وصیت نہیں اور اس پر وصیت کے اُحکام جاری نہ ہول گے، کیونکہ وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے لئے کوئی ہدایت دی گئی ہو۔ (در مختارج:۵ ص:۵۲۸) ای طرح اگر کسی نے مسجد تعمیر کرانے کے لئے یا کنواں وغیرہ بنانے کے واسطے یا فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لئے یا کسی کو تحفہ، ہدید دینے کے ارادہ سے روپیہ

رکھا تھا یا سامان جمع کیا تھا یا حج کرنے کے واسطے رقم رکھی تھی اور بقضاءِ الہی سفرِ آخرت پیش آ گیا، تو به سب چیزیں تر که میں داخل ہوکر میراث میں تقسیم ہوں گی، اور اُن کو

وصیت میں شارنہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایسی کوئی ہدایت لوگوں کونہیں کی جس کو (مفيد الوارثين ص:٢٩) وصیت کہا جاسکے۔

صحيح اور باطل وصيتين مسكله: - ہر عاقل بالغ كواينے مال ميں صرف اتنى وصيت كرنے كا اختيار

ہے کہ جہیز وتکفین اور اداءِ قرض کے بعد جو ترکہ بیچے اس کے ایک تہائی ( ا 🗝 ) کے اندروہ وصیت بوری ہوسکے، اگر زائد کی وصیت کی تو تہائی سے زیادہ خرچ کر کے اس کو یورا کرنا وارثوں پر لازم نہیں، کیونکہ باقی دو تہائی صرف وارثوں کا حق ہے، البتہ جو

وارث عاقل بالغ ہوں وہ اینے اپنے حصے میں سے اگر اس زائد وصیت کو بھی پورا کرنا عاب*یں تو کر سکتے ہیں۔* 

مسئله: - اگر کسی کا کوئی وارث ہی نہ ہوتو اس کو تجہیر و تکفین اور اداءِ قرض سے بچے ہوئے سارے مال کی وصیت کرجانے کا اختیار ہے، اور اگر وارث صرف

بیوی ہے تو تین چوتھائی ( سے ) تک کی وصیت وُرست ہے، اسی طرح اگر عورت کا وارث شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تو نصف مال تک کی وصیت صحیح ہے، کیونکہ ان صورتوں

میں کسی وارث کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ (بہتی زیور، درمختارج:۵ ص:۵۷۲)

مسکلہ: - اگرمیّت کے ذمہ قرض اتنا زیادہ ہو کہ ادا ہونے کے بعد پچھ ترکہ باقی ہی نہ رہے تو ہرفتم کی وصیت برکار اور باطل ہے، اگر قرض خواہ اپنا قرض معاف

كرديں تو جو پچھ مال رہ جائے اس كے ايك تہائى ( الله ) ميں وصيت پرعمل كيا جائے گا، باقی وارثوں کو ملے گا۔ (مفید الوارثین ص: ۹۲) مسكله: - نابالغ يا مجنون كى وصيت شرعاً باطل ہے، اس برعمل كرنا ايك تهائى میں بھی واجب نہیں۔ (درِمختار وشامی ج:۵ ص:۵۷۱) مسكلہ: - ميت نے اگر اينے كسى دارث كے لئے مثلاً مال، باب، شوہر، بیٹے وغیرہ کے لئے وصیت کی تو بہ وصیت بھی باطل ہے، کیونکہ ہر وارث کا حصہ میراث میں شریعت نے خودمقرر کردیا ہے، وہی اس کو ملے گا، وصیت کی بنیاد برکسی وارث کو پچھنہیں دیا جاسکتا، تا کہ وُ وسرے وارثوں کی حق تلفی نہ ہو، البتہ اگر میّت کا اس وارث کے علاوہ کوئی اور وارث ہی نہ ہو یا باقی سب وارث راضی ہوں تو اُن کی اجازت سے دے دینا جائز ہے،لیکن نابالغ یا مجنون کی اجازت معتبرنہیں،صرف عاقل بالغ وارث اینے اپنے تھے میں سے جا ہیں تو دے سکتے ہیں۔ (بہثی زیور ومفید الوارثین ) مسکلہ: - اینے کسی وارث کومیراث ہے محروم کرنے یا اس کے حصہ میراث میں کمی کرنے کی وصیت بھی باطل ہے، اس پرعمل ہرگز جائز نہیں، اور الیی وصیت کرنا

(مفید الوارثین ص:۵۵، در مختار) مسكلہ: - كسى گناہ كے كام ميں مال خرج كرنے كى وصيت بھى باطل ہے، اوراس میں تر کہ کوخرج کرنا وارثوں کی اجازت ہے بھی جائز نہیں۔ (در مختار و شامی ج:۵ ص:۲۰۵، و بهثتی زیور )

مسكلہ: - اگرميّت نے اپنے قاتل كے لئے وصيت كى خواہ قلّ سے يہلےكى ہو یا زخمی ہوجانے کے بعد، تو اگر قاتل نابالغ یا دیوانہ ہیں تھا تو یہ وصیت بھی اکثر صورتوں میں باطل اور بعض صورتوں میں دُرست ہے، ایبا مسکلہ پیش آ جائے تو علماء سے یو چھ کرعمل کیا جائے۔ (در مختار و شامی ج:۵ ص:۹۲۵،۵۷۹) مسكله: - اگر وصيت كرنے والے نے اپنى زندگى ميس وصيت سے رُجوع

كرليا، مثلًا يول كهاكه "مين اس وصيت سے رُجوع كرتا ہول" يا" اسے جارى نه كيا

جائے 'یا'' اُسے منسوخ کرتا ہوں' تو وہ وصیت باطل ہوجائے گی، گویا کی ہی نہیں تھی، جب تک وصیت باطل کرنے کا پورا جب تک وصیت باطل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اس طرح اگر زندگی میں ایساعمل کرے جس سے معلوم ہو کہ وصیت سے بھر گیا ہے، تب بھی وصیت باطل ہوجائے گی، مثلا ایک زمین کسی کے لئے وصیت کی تھی، پھر اُسی زمین میں اپنا مکان بنالیا یا الماری کی وصیت کی تھی اور پھراسی کو فروخت کر ویا یا کسی کپڑے بخوالئے تو ان کر دیا یا کسی کپڑے بخوالئے تو ان سب صورتوں میں میں میں جائے گا کہ اس نے وصیت سے رجوع کرلیا ہے، الہذا وصیت باطل ہوجائے گا کہ اس نے وصیت سے رجوع کرلیا ہے، الہذا وصیت باطل ہوجائے گا۔

مسئلہ: - اگر کسی خاص زمین یا خاص مکان یا خاص کپڑے یا خاص جانور وغیرہ کی وصیت کی تھی اور پھر وہ کسی طرح اس کی ملکیت سے نکل گیا یا ضائع ہوگیا یا مرگیا تو وصیت باطل ہوگئ، کیونکہ جس خاص چیز کی وصیت کی تھی وہ موجود ہی نہ رہی۔ مرگیا تو وصیت باطل ہوگئ، کیونکہ جس خاص چیز کی وصیت کی تھی وہ موجود ہی نہ رہی۔

مسئلہ: - میت نے جس کو مال دیئے جانے کی وصیت کی تھی وہ میت کے انقال کے بعد اگر وصیت قبول کرنے سے انکار کردے اور کہہ دے کہ میں نہیں لیتا، تو وصیت باطل ہوجائے گی، اب بعد میں وہ اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا، لیکن اگر انکار میت کی زندگی میں کیا تھا تو باطل نہ ہوگی، کیونکہ وصیت کو قبول یا رَدِّ کرنا وہی معتبر ہے جو میت کے انقال کے بعد ہو، موت سے پہلے قبول یا رَدِّ کا اعتبار نہیں۔
میت کے انتقال کے بعد ہو، موت سے پہلے قبول یا رَدِّ کا اعتبار نہیں۔
(درِ مخار وشای ج: ۵ ص: ۵۷)

#### وصيتوں كى تعميل كا طريقه

بجہیز و تکفین کے بعد (اور اگر میت کے ذمہ لوگوں کے قرضے بھی ہے تو اُن اُن کے بہیر و تکفین کے بعد (اور اگر میت کے ذمہ لوگوں کے قرضے بھی ہے تو اُن اُکر جھوٹ بولے اور یوں کہے کہ: ''میں نے وصیت کی ہی نہیں تھی'' حالانکہ گواہ موجود ہیں یا لوگوں کو عام طور سے معلوم ہے کہ وصیت کی تھی تو اس جھوٹے انکار سے وصیت باطل نہ ہوگ

یں پیرین و مام معاملہ میں ہوگا۔ (مفید الوارثین ) اور حجوث بولنے کا گناہِ بے لذت الگ ہوگا۔ (مفید الوارثین )

کی ادائیگی کے بعد) اگر کچھ تر کہ بیجے تو دیکھیں کہ میت نے کوئی جائز وصیت اپنے تر کہ کے متعلق کی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو بیہ بیجا ہوا سارا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کردیا جائے گا کیونکہ وصیت نہ ہونے کی صورت میں وہی اس کے حقدار ہیں ، اور اگر وصیت کی تھی مثلاً زبانی یا تحریری طور پر اس نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنوادینا، کنوال بنوادینا یا مدرسہ یا خانقاہ میں اتنا روپیہ لگادینا یا فلاں شخص کو اتنا روپیہ یا فلاں چیز دے دینا یا فقراء و مساکین کو فلاں فلاں چیزیں خیرات کردینا یا کچھنمازیں یا روزے جواس کے ذمہرہ گئے تھے اُن کے متعلق کہا کہ میرے مرنے کے بعد اُن کا فد ہیہ ادا کردینا، یا اللہ تعالیٰ کے مالی فرائض و واجبات جو اس کے ذمہرہ گئے تھے مثلاً زکوۃ، جج، صدقة الفطر، کسی قتم کا کفارہ یا نذر (منت) وغیرہ، ان کے متعلق کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کوادا کردینا تو بیسب وصیت شار ہوگا، جس پرعمل کرنے کا طریقہ بہ ہے کہ جبہیر وتکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو تر کہ باقی رہے اس کے تین مساوی حصے کریں گے، ان میں سے دو حصے (ﷺ) صرف وارثوں کا حق ہے، جو اُن پر شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ ( 🗝 ) وصیت میں خرچ کیا جائے گا، خواہ اُس ایک تہائی سے اس کی ساری وصیت یوری

ہو یا پوری نہ ہو۔

مسکلہ: - اگر ساری وصیتیں بوری ہوکر اس تہائی (اللہ) میں سے کچھ باقی بیا تو وہ بھی سب وارثوں کا ہے۔ (مفيدالوارثين) مسكه: - ايك سے زيادہ وصيتوں ميں بھي يہي حكم ہے كداس ايك تهائى كے

اندر اندر جس قدر وصیتیں پوری ہوسکیں ادا کردی جائیں باقی جھوڑ دیں، کیونکہ باقی (۱) اگرفدید کی بجائے یہ وصیت کی کہ میری طرف سے اتنی نمازیں پڑھ لینایا میری طرف سے اتنے

روزے تم لوگ رکھ لینا ہے وصیت معترنہیں، کیونکہ خالص بدنی عبادتیں مثلاً نماز اور روزہ کوئی بھی کسی دُ وسرے کی طرف ہے ادانہیں کرسکتا، ہاں! اُن کا فدیدادا کرسکتا ہے۔ (مفیدالوارثین) رفیع (۲) وارثوں پر میراث کی تقسیم کا بیان آ گے آئے گا۔

وصیتوں کا بورا کرنا اور نافذ کرنا وارثوں کے ذمہ لازم نہیں۔ (شای وہمثی زیور) مسئلہ:- وارثوں میں سے جو عاقل بالغ اور حاضر ہوں وہ اپنی خوشی سے اینے اینے حصوں میں سے اگر میت کی باقی وصیتوں کو پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن غیرحاضریا نابالغ یا دیوانے (مجنون) وارث کا حصہاس ایک تہائی سے زائدخرج میں لگانا جائز نہیں، کیونکہ نابالغ اور مجنون کی اجازت شرعاً معتبر نہیں، اور غیرحاضر کا حال معلوم نہیں کہ اجازت دے گا یانہیں؟ اس لئے جب وارثوں میں کوئی غیرحاضریا نابالغ یا دیوانہ ہوتو ایک تہائی مال وصیت میں خرچ کرنے کے بعد باقی دو تہائی سب وارثوں میں شرعی حصوں کے مطابق تقشیم کردیں، پھر عاقل بالغ وارثوں میں سے جو جاہے وہ اینے حصے سے (یا اپنا مزید مال ملا کر بھی) میت کی باقی وصیتیں پوری (مفيدالوارثين)

ایک سے زیادہ وصیتوں میں ترتبب مسکلہ: - اگر میت نے چند وصیتیں کی تھیں جو ایک تہائی (ﷺ) مال میں انجام نہیں پاسکتیں اور زیادہ خرچ کرنے کی وارثوں نے اجازت نہیں دی تو جو وصیتیں شرعاً زیادہ ضروری ہیں ان کو پہلے بورا کیا جائے، اُن سے پچھ باقی رہے تو کم ضروری و صیتیں بھی بوری کرنا واجب ہے، اُن ہے بھی سیچھ بیچے تو غیر ضروری و صیتوں پر جتنا ہو سکے عمل کرنا واجب ہے، مثلاً قضاء روزوں کے فدید کی بھی وصیت کی اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کی بھی اور کنوال بنوانے کی بھی، تو سب سے پہلے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، کیونکہ روزے فرض ہیں، پھر اگر کچھ مال بیجے تو اس سے صدقة الفطر جتنا ادا ہوسکے کردیں، باقی حچوڑ دیں کیونکہ یہ واجب ہے فرض نہیں، اور کنواں بنوانا بالکل ہی حچوڑ دیں کیونکہ بہتو واجب بھی نہیں صرف مستحب ہے، مال بچتا تو بہ ( درمختار وشامی ومفیدالوارثین )

اور اگر سب وصیتیں برابر درجے کی ہیں، زیادہ ضروری، ضروری اور

غیرضروری کا فرق نہیں، تو وصیت کرنے والے نے جس کی وصیت پہلے کی تھی اس کو پہرا کریں ورنہ نہ کریں، مثلاً پہلے پورا کیا جائے، پھر پچھ مال باقی رہے تو دُوسری کو پورا کریں ورنہ نہ کریں، مثلاً روزے کا فدیہ بھی ادا کرنے کی وصیت کی اور نماز کے فدیہ کی بھی، یہ دونوں فرض ہونے کی وجہ سے برابر ہیں، اس لئے جس کی وصیت پہلے کی تھی اس کو پہلے ادا کریں، یا تج فرض اور زکو ق ادا کرنے کی وصیت کی تھی اور دونوں پور نہیں ہوسکتے تو جس کی وصیت پہلے کی ہو وہ ادا کیا جائے (بعض معتبر علاء کا قول ہے کہ جج و زکو ق اگر دونوں ادا نہ ہوسکتے کی ہو وہ ادا کیا جائے (بعض معتبر علاء کا قول ہے کہ جج و زکو ق اگر دونوں ادا نہ ہوسکتے ہزار روپے کی وصیت مجد کے لئے کی تھی اور ایک ہزار کی دینی مدرسہ کے لئے، اور تہائی مال صرف وصیت مجد کے لئے کی تھی اور ایک ہزار کی دینی مدرسہ کے لئے، اور تہائی مال صرف ایک ہزار ہے تو جس کی وصیت پہلے کی تھی اس کو پورا کیا جائے کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی فرض یا واجب نہیں، دونوں مستحب ہیں۔

لونی بھی قرص یا واجب ہیں، دونوں مستحب ہیں۔ (مفید الوارثین ص:۲۰،۱۲ وشامی ج:۵ ص:۸۵۰،۸۵۰)

تنبیہ: - یہ قانون جو اُوپر بتایا گیا ہے کہ جب ساری وصیتیں برابر درجہ کی ہوں تو وصیت پہلے کی تھی وہ مقدم کی جائے گی، یہ اُس صورت میں ہے کہ وصیتیں متعین اشخاص کے لئے وسیتیں کی تھیں مثلاً اپنے متعین اشخاص کے لئے وسیتیں کی تھیں مثلاً اپنے

ایک تہائی مال کی وصیت زید کے لئے گی، پھر خالد کے لئے بھی ایک تہائی مال کی وصیت کردی تو اس صورت میں پہلی وصیت کو بعد کی وصیت پر مقدم نہ کریں گے، بلکہ

وہ تہائی مال زیداور خالد دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس مسکلہ میں تفصیلات اور باریکیاں بہت ہیں، جب ایبا مسکلہ پیش آئے تو

ماہر علمائے دین سے پوچھ کر عمل کیا جائے۔

## مسائلِ فلدييَهُ نماز وروزه وغيره اوران کی مقدار

ا: - ہرروز کی نمازیں وترسمیت چھ لگائی جائیں گی، اور ہرنماز کا فدیہ ایک سیر اللہ اللہ عنا نک گندم یا اس کی قیمت ہوگی، احتیاط اس میں ہے کہ پورے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے ، اس طرح ایک دن کی نمازوں کا فدیہ پورے بارہ سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔

۲:- ہر روزہ کا فدیہ ایک نماز کے فدیہ کے برابر ہے، لیعنی ایک سیر ۲ ا چھٹا نک (اور احتیاطاً دوسیر) گندم یا اس کی قیمت، رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر کوئی نذر (منّت) مانی ہوئی تھی تو اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا۔

۳:- زکوۃ جینے سال کی ہو اور جتنی مقدار مال کی رہی ہے اس کا حساب

كركے اداكرنا ہوگا۔

ہم: - ججِ فرض اگر میت ادانہیں کرسکا تو میت کی بستی سے کسی کو ججِ بدل کے لئے بھیجا جائے گا اور اس کا پورا کرایہ آمد و رفت اور قیام و طعام کے تمام ضروری مصارف ادا کرنے ہوں گے، اگر ترکہ کے ایک تہائی میں اتن گنجائش نہ ہوتو جس بستی سے مصارف کم آتے ہوں وہال سے بھیج دیا جائے۔

۵:- جتنے صدقۃ الفطر رہے ہوں ہر ایک کے ایک سیر ساڑھے بارہ و ماک کا سامت اللام میں دوسرگن میں الاس کی قبرت ادا کی جائے

چھٹا نک (اوراحتیاطاً پورے دوسیر گندم) یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ ۲:- قربانی کوئی رہ گئی ہوتو اس سال میں ایک بکرے کی قیمت یا ایک

گائے کی قیمت کے ساتویں حصے کا اندازہ کرکے قیمت کا صدقہ کیا جائے۔ ک:-سجدۂ تلاوت رہ گئے ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ ہرسجدہ کے بدلے

ایک نماز کے فدیہ کے برابر صدقہ کیا جائے۔

۱- اگرفوت شدہ نمازوں یا روزوں وغیرہ کی سیح تعدادمعلوم نہ ہوتو شخمینے
 سے حساب کیا جائے۔
 سے حساب کیا جائے۔

#### ناجائز وصیتوں کی چندمثالیں

یہاں تک جو اُحکام بیان ہوئے ہے سب اُن وصیتوں کے ہیں جو شرعاً وُرست ہوں، باطل نہ ہوں، باطل وصیتوں کا بیان پیچھے آچکا ہے، انہی باطل وصیتوں میں سے ایک میہ ہے کہ کسی ناجائز کام میں مال خرج کرنے کی وصیت کی ہو، مثلاً تیجہ (سوئم) کرنے کی یا گیار ہویں، بار ہویں، دسوال، بیسوال، چالیسوال (چہلم) کرنے یا مرقبہ میلاد یا عرس کرانے کی وصیت کی یا قبر کچی بنانے یا اس پر قبہ (گنبد) بنانے کی وصیت کی، یا میہ وصیت کی کہ قبر پر کسی حافظ قرآن کو پلیے دے کر بٹھادینا تا کہ پڑھ کوشیت کی، یا میہ وارث کومحروم کرنے کی یاسینما ہال بنانے کی وصیت کی پڑھ کر تواب بخشا رہے، یا کسی وارث کومحروم کرنے کی یاسینما ہال بنانے کی وصیت کی توانی وصیت کی قراب کو بیٹھ کر تواب بخشا رہے، یا کسی وارث کومحروم کرنے کی یاسینما ہال بنانے کی وصیت کی توانی وصیت کی دوست کی کر تواب کے والاسخت گنہگار ہے اور ان وصیتوں ترجمل کرنا بھی جائز نہیں۔

توانی وصیتیں کرنے والاسخت گنہگار ہے اور ان وصیتوں ترجمل کرنا بھی جائز نہیں۔

(شامی ج ۵ ص ۲۰۵ و بہتی زیور)

#### وصیت کرجانے کی تا کیداور متعلقہ ہدایات

اگریسی کے ذمہ نمازوں یا روزوں کا فدیہ یا زکوۃ یا جج رہ گیا ہو یا قسم وغیرہ
کا کفارہ یا صدقۃ الفطر یا نذر (مسّت) یا اور کوئی مالی عبادت جو فرض یا واجب تھی ادا
ہونے سے رہ گئی ہواور اتنا مال بھی ہوتو ان چیزوں کی ادائیگی کے لئے مرنے سے
پہلے وصیت کرجانا واجب ہے،نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

(ہبتی زیرو درِعتار ج:۵ ص:۵۸)

مسکلہ: - جس شخص کے ذمہ لوگوں کے قرض ہوں یا اس کے پاس امانتیں
ہوں جن کی کوئی الیمی رسید یا سندنہیں جے پیش کرکے قرض خواہ اور امانت کے مالک
اپنا سارا مال وصول کرسکیس یا اسی قتم کے اور معاملات ہوں جن میں وصیت نہ ہونے کی
صورت میں لوگوں کی حق تلفی کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم و واجب ہے کہ اُن لوگوں کے
حقہ قتہ تھے ہیں۔ رفیط میں ضحی سے بر میں سند سی میں گ

حقوق کوتحریری با زبانی طور پر واضح کرجائے ورنہ سخت گنهگار ہوگا۔ (بہثتی زیور ومفیدالوارثین وشامی)

زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کسی کونہیں معلوم کب موت کا پیغام آ جائے اور

(۱) ٹلاوتِ قرآن پر اُجرت لینا حرام ہے، جو تلاوت اُجرت لے کر کی جائے اس کا ثواب نہ پڑھنے والے کو ملتا ہے، نہ میت کو، بلکہ ایسا کرنے والا اُلٹا گنہگار ہوتا ہے۔ (شرح عقو درسم اُلمفتی ) اس وقت وصیت کرنے کا موقع بھی ملے گا یانہیں؟ اس لئے ایمان کا تقاضا ہے ہے کہ موت کے لئے ہروقت تیار رہے اور حالت ِصحت ہی میں اس قسم کے اُمور کی وصیت کررکھے۔

حدیث: - حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی

الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:جس مسلمان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے متعلق اُسے
وصیت کرنی ہے، اُسے دو را تیں بھی اس حالت میں گزارنے کا
حق نہیں کہ وصیت اس کے پاس کھی ہوئی موجود نہ ہو۔

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۹)

مسکلہ: - اگر کسی کے شرق وارث پہلے سے مالدار ہیں یا اس کی میراث میں سے اُن کو اس قدر حصہ ملے گا کہ میراث پانے کے بعد بہت غنی اور دولت مند ہوجائیں گے تو ایسے شخص کو اپنے مال میں سے متجدول اور دینی مدرسول وغیرہ کے لئے یا ایسے رشتہ دارول کے لئے جن کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا وصیت کرجانا مستحب ہے، یعنی وصیت کرے تو ثواب ہوگا، نہ کی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنے ایک مستحب ہے، یعنی وصیت بہرحال ناجائز ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک تہائی سے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بہرحال ناجائز ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک تہائی سے بھی کم کی وصیت کرے۔

(بہتی زیور ومفید الوارثین)

بھی کم کی وصیت کرے۔ اور اگر شرعی وارث پہلے سے بھی غنی نہیں اور اس کے پاس مال بھی اتنا زیادہ نہیں کہ میراث پاکر وہ لوگ دولت مند ہوجائیں تو مستحب بیہ ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات وغیرہ کی کچھ وصیت نہ کرے اور سارا ترکہ وارثوں کے لئے چھوڑ دے، کیونکہ جب بیالوگ بھی مفلس اور حاجت مند ہیں تو ان کو جونفع اور فائدہ میت

د کے ، یونکہ جب بیہ وک میں اور حاجت میں ہیں و ان و بوس اور المامیت میں کے مال سے ہوگا، اس کا ثواب میت کوصدقہ و خیرات سے بھی دُگنا ہوگا، البتہ ضروری وصیت ہو جیسے نماز، روزہ کا فدیہ تو اس کی وصیت بہرحال کرنا واجب ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔

ہوگا۔

مسئلہ: - یہ وصیت کردینا بھی مستحب ہے کہ میراکفن وفن سنت کے مطابق
کیا جائے اور میبرے مرنے پر نوحہ، ماتم اور چیخنا چلانا ہرگز نہ کیا جائے اور خلاف
شریعت رسموں اور بدعتوں ہے اجتناب کیا جائے، لیکن جس شخص کے رشتہ داروں میں
ان ناجائز کاموں کا رواج ہو اور گمان غالب ہو کہ بیحرکتیں کی جائیں گی تو اس کے
لئے ان اُمورکی ممانعت کردینا لازم اور ضروری ہے۔

(مفید الوارثین ص:۵۸)

کے ان اسوری ممالعت ردینا لازم اور سروری ہے۔

مسکلہ: - اپنی تجہیر و تکفین وغیرہ کے لئے ایسے اُسور کی وصیب کردینا جائز
ہے جوشر عاً ممنوع و مکروہ نہ ہوں، مثلاً یہ فلاں جگہ دفن کرنا، فلال شخص نماز پڑھائے،
وارثوں پران اُسور کی پابندی لازم تو نہیں لیکن اگر کوئی بات خلاف شریعت نہ ہوتو ایسی
وصیت کو پورا کردینا بہتر ہے۔

(مفید الوارثین ص: ۵۹)

مسکلہ: - ایسے لوگوں کو مال دیئے جانے کی وصیت کرنا مکروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور غالب گمان ہیہ ہے کہ اس کے مال کو بھی اسی میں صرف کریں گے، اگر ایسے شخص کے لئے وصیت کردی تو وصیت کے قواعد کے مطابق مال تو اُسے دیا جائے گالیکن وصیت کرنے والا گنہگار ہوگا۔

کے مطابق مال تو اُسے دیا جائے گالیکن وصیت کرنے والا گنہگار ہوگا۔

(شامی، در مختار ج: ۵ ص: ۲۰۵)

وصيت نامه

وصیت کے لئے بہتر اور آسان صورت ہیہ ہے کہ ایک خاصی ضخیم کا پی تیار کرلیں، اس کے سرورق پر''وصیت نامہ'' اور''ضروری یا دداشتیں'' لکھ دیا جائے، اور اندر مندرجہ ذیل عنوانات میں سے ہرعنوان کے لئے کئی گئی ورق خاص کر لئے جا کیں:-ا:-نمازیں جواحقر کے ذمہ باقی ہیں۔

> ۲:- زکوۃ جواحقر کے ذمہ باقی ہے۔ ۳:- رمضان اور منت کے روزے جواحقر کے ذمہ باقی ہیں۔ ۴:- حج فرض۔

۵:-صدقة الفطر جواحقر کے ذمہاینے اور اپنے نابالغ بچوں کے باقی ہیں۔

۲:- قربانیاں جن برسوں کی احقر کے ذمہ باقی ہیں اُن کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے (کیونکہ قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہوسکتی، اس کی قیمت کا صدقہ ہی واجب ہے)۔
 صدقہ ہی واجب ہے)۔
 ک:-سحد کو تلاویت جو احقر کے ذمہ باقی ہیں۔

2:-سجد المحد ا

اس طرح عنوانات قائم کرنے کے بعد ہر عنوان کے تحت جوصورتِ حال ہوتح ریر کرتے رہیں، اگر اُس عنوان سے متعلق کوئی چیز آپ کے ذمہ نہیں تو یہی لکھ دیں، اگر ذمہ ہے تو اس کی تفصیل لکھ دیں، پھر اس میں سے جتنی جتنی ادائیگی زندگ میں ہوتی جائے اس کو منہا کرتے رہیں، کوئی چیز مزید واجب ہوجائے تو اس کا اضافہ کردیں۔

بہرحال ہرعنوان کے تحت مکمل حساب لکھا رہنا چاہئے اور آخری عنوان "دوسیت نامہ" کے اندر بھی تحریر کردیں کہ بچھلے اوراق میں جوحقوق اور حسابات درج ہیں اُن کے مطابق ادائیگی کی جائے، اس کے علاوہ وصیت نامہ میں حسبِ حال اندراج کرتے رہیں، اور حسبِ ضرورت ترمیم و اضافہ کرتے رہیں، اپنے کسی قابلِ اعتاد کو بتادیا جائے کہ بیگا پی فلاں جگہ رکھی ہے، تاکہ کسی وقت بھی پیغامِ اجل آجائے تو اللہ اور بندول کے حقوق ادا ہو سکیس اور اپنے اُوپر دُنیا و آخرت کا بار نہ رہے۔

مرض الموت میں تحفہ یا صدقہ دینا بھی بحکم وصیت ہے

وصیت کے مسائل سے یہ بات بخوبی ذہن نشین ہو پکی ہوگی کہ وصیت خواہ
مرض الموت میں کی جائے یا تندر تی میں اس کا بہرصورت ایک ہی تھم ہے کہ وہ تجمیز و
تنفین اور اداءِ قرض کے بعد بچے ہوئے مال کے صرف ایک تہائی حصے میں نافذ ہوتی
ہے، اس ایک تہائی کی حد تک ہر عاقل و بالغ کو مرنے سے پہلے ہر وقت اختیار ہے کہ
چاہے تو کسی کے لئے وصیت کر جائے، باتی دو تہائی مال وارثوں کا حق ہے، چنانچہ
شریعت نے ایسی ہر وصیت کو باطل اور کالعدم قرار دیا ہے جس سے وارثوں کے اس حق
میں کمی آتی ہو، اُن کے اس حق کے تحفظ کے لئے شریعت نے مرنے والے پر مرض
الموت میں تحفے دینے یا صدقات و خیرات وغیرہ کرنے پر بھی بچھ پابندیاں لگادی ہیں
الموت میں تحفے دینے یا صدقات و خیرات وغیرہ کرنے پر بھی بچھ پابندیاں لگادی ہیں

جن کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ مرض الموت ہے پہلے پہلے ہر عاقل بالغ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ا پنا جس قدر مال اور سامان و جائیداد کسی کو دینا جاہے دیدے، تہائی سے زیادہ بلکہ سارا مال بھی دے سکتا ہے، کوئی یا بندی نہیں خواہ وہ مال لینے والا اس کا وارث ہو یا کوئی دُوسرا رشته دار ہو یا اجنبی، لینے والا بہرحال اس کا مالک ہوجائے گا، البته شرط یہ ہے کہ جتنا مال دینا حاہتا ہے اس کو اپنے باقی مال سے علیحدہ کردے، اور جس کو دینا حاہتا ہے اُسے دے کر قبضہ کرادے، ورنہ اگرمشترک مال دے گا یا قبضہ نہیں کرائے گا تو پیہ دینا شرعاً معتبر نہیں ہوگا، یعنی دینے والا ہی اس کا مالک رہے گا، اور اس کے مرنے کے بعداس کے ترکہ میں شامل ہوگا، لینے والے کو پچھ نہ ملے گا۔ (مفید الوارثین ص:۳۲) ليكن جس وقت ہے مرض الموت لعنی وہ مرض شروع ہوتا ہے جس میں بیہ

مسافر وُنیا ہے رُخصت ہوجائے گا اُسی وقت سے وارثوں کا حق اس کے مال میں کسی (۱) بعنی وہ بیاری جس میں مریض کا انقال ہوا، مرض الموت کی مفصل تشریح الطیع عنوان میں آئے گی۔ (رفع) قدر لگ جاتا ہے اور مریض کو پورا اختیار نہیں رہتا، اب اگر وہ کسی کو کوئی تحفہ یا ہدیہ

دیدے یا صدقہ خیرات کرے تو یہ دینا بعینہ وصیت کے حکم میں ہوگا، یعنی جن شرائط کے ساتھ اور جس حد تک وصیت دُرست ہے، انہی شرائط اور اُسی حد تک بیہ دینا بھی معتبر ہوگا، اور جن صورتوں میں وصیت باطل ہوجاتی ہے اُن میں بیہ دینا بھی باطل اور

خلاصہ بیہ کہ مرض الموت میں دیئے ہوئے تخفے ، ہدیے اور صدقات وخیرات سب کے سب وصیت کے حکم میں ہیں ، جو پابندیاں وصیت میں ہیں وہی اُن میں بھی ہول گی ، مندرجہ ذیل مسائل اسی اُصول پر مبنی ہیں۔

مسکلہ: - جس طرح تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرجانا وُرست نہیں، اس طرح مرض الموت میں اپنا مال تہائی ہے زیادہ کسی کو بلامعاوضہ دینا مثلاً ہدیہ، ہبہ یا

فدیہ وصدقہ دینا بھی دُرست نہیں، کیونکہ اس میں وارثوں کی حق تلفی ہے، اگر تہائی سے زیادہ دے دیا تو جب تک میت کے انقال کے بعد سب وارث اس کی اجازت نہ

دیں بید ینا دُرست نہ ہوگا، جتنا تہائی سے زیادہ ہے وارثوں کو واپس لینے کا اختیار ہے، اور نابالغ یا مجنون اگر اجازت دیں تب بھی معتبر نہیں، اور مرض الموت میں کسی وارث کو تہائی کے اندر بھی سب وارثوں کی اجازت کے بغیر دینا دُرست نہیں، اور بیرسب تھم

اُس وفت ہے جبکہ اپنی زندگی میں دے کر قبضہ بھی کرادیا ہو، اور اگر دے تو دیا لیمیٰ تحریری یا زبانی کہہ دیا کہ''اتنا مال میں نے فلاں کو دے دیا ہے''لیکن قبضہ ابھی نہیں ہوا تو مرنے کے بعد وہ دینا بالکل ہی باطل اور کالعدم ہے، اس کو پچھ نہ ملے گا وہ سب

مال وارثوں کا حق ہے۔ مال مرض الموت میں خدا کی راہ میں دینے اور نیک کام مثلاً وقف وغیرہ میں

لگانے کا بھی یہی تھم ہے، غرضیکہ تہائی سے زیادہ مال بلامعاوضہ دینا کسی طرح وُرست نہیں، اور وارث کو دینا تہائی میں بھی وُرست نہیں۔
(بہتی زیور و درِمِحّار)

(۱) مرض الموت کی تشریح الگلے عنوان میں آئے گی۔

مسکد: - بیار کے پاس مرض الموت میں مزاج پری کے لئے کچھ لوگ آگئے اور کچھ روز بہیں رہے اور اس کے مال میں کھاتے چیتے رہے، تو اگر مریض کی خدمت کے لئے اُن کے رہنے کی ضرورت ہوتو کچھ حرج نہیں، اور اگر ضرورت نہ ہوتو اُن کی دعوت، خاطر تواضع اور کھانے چینے میں بھی تہائی سے زیادہ لگانا جائز نہیں، اور اگر ضرورت بھی نہ ہواور وہ لوگ وارث ہوں تو تہائی مال سے کم بھی بالکل جائز نہیں، یعنی اُن کواس کے مال میں کھانا جائز نہیں، ہاں! اگر سب وارث راضی ہوں تو جائز ہے۔ اُن کواس کے مال میں کھانا جائز نہیں، ہاں! اگر سب وارث راضی ہوں تو جائز ہے۔ (بہتی زیور)

مسکہ: - مرض الموت میں اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے،

اگر کسی وارث پر قرض تھا، اس کو معاف کیا تو معاف نہیں ہوا، اور کسی غیروارث کو
معاف کیا تو تہائی مال سے جتنا زیادہ ہوگا وہ وارثوں کی اجازت کے بغیر معاف نہ

ہوگا۔

مسکلہ: - اکثر دستور ہے کہ بیوی اپنی موت کے وقت مہر معاف کردیق ہے، یہ معاف کردیق ہے، یہ معاف کردیق ہے، یہ معاف کرنا بھی بیوی کے سب وارثوں کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں، کیونکہ معاف کرنا مرض الموت میں وارث (شوہر) کے لئے ہوا ہے، جس سے دُوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی۔

وارثوں کی حق تلفی ہوگی۔

(بہتی وزیور واصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۳۸)

مسکلہ: - اگر مرض الموت میں بیا اقرار کیا کہ فلاں شخص کا اتنا قرضہ میرے ذمہ ہے یا بیا اقرار کیا کہ میرا قرضہ جو فلال کے ذمہ تھا وہ میں نے وصول کرلیا ہے، تو بعض صورتوں میں معترنہیں، کیونکہ ایسے بعض صورتوں میں معترنہیں، کیونکہ ایسے اقرار سے وارثوں کے جصے میں کمی آتی ہے، اس لئے جوصورت پیش آئے کی متند عالم کو بتا کر مسکلہ دریافت کرلیا جائے، اپنے قیاس سے ہرگز عمل نہ فرمائیں (مفید الوارثین میں ان مسائل کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھے جاسکتے ہیں)۔ الوارثین میں ان مسائل کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھے جاسکتے ہیں)۔

تنبیہ: - جن امراض میں مبتلا ہوکر مریض صحت یاب ہوگیا ہو وہ بالکل مثل صحت یاب ہوگیا ہو وہ بالکل مثل صحت کے شار ہوں گے، اور اُن امراض میں جتنے تصرفات کئے تھے وہ سب نافذ اور حاری ہول گے۔

یعنی جو پچھ کسی کے لئے اقرار کیا تھا یا کسی کو پچھ تھفہ یا صدقہ وغیرہ دیا تھا یا کسی کو قرض معاف کیا تھا (وغیرہ وغیرہ) وہ سب سیح اور دُرست ہوگا،خواہ وہ امراض

شدیداورمهلک ہوں یا خفیف اور معمولی۔ شدیداورمهلک ہوں یا خفیف اور معمولی۔

مرض الموت كب سيے شار ہوگا؟ مرض الموت أس بيارى كو كہتے ہيں جس ميں مبتلا ہوكر آ دى دُنيا ہے

رُخصت ہوجائے، زندگی میں ہرگز بیہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ وہ بیاری کون سی ہے جس میں مریض وُنیا سے رُخصت ہوجائے گا۔

مسکلہ: - جب کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہوکر مرجائے تو جس وقت ہے

مبتلا ہوا تھا اسی وفت سے مرض الموت کی حالت شار ہوگی، کیکن جو مرض سال بھر تک یا زیادہ رہا ہو اس کو ابتداء ہی ہے مرض الموت شار نہ کریں گے، بلکہ جس وقت مرض

شدید ہوکر ہلاکت کی نوبت پینچی ہے اُس روز سے مرض الموت شار ہوگا، اور اُسی روز سے مرض الموت کے وہ اَحکام جاری ہوں گے جو اُوپر بیان ہوئے ہیں، پس اگر کوئی

سے مرحل الموت کے وہ احکام جاری ہوں نے بو اوپر بیان ہوئے ہیں، پر اسر ہوں شخص سال دو سال سے تپ دق (ٹی بی) میں یا فالج یا مرگ یا بواسیر وغیرہ امراض مصفی سال دو سال سے تپ دق (ٹی بی) میں یا فالج یا مرگ یا بواسیر وغیرہ امراض میں سے میں میں اسر طبعہ میں میں ا

مزمنہ میں مبتلا تھا، اس کے بعد ایک ہفتہ کے لئے مرض شدید ہوکر اُسی میں انقال ہوگیا، تو مرض الموت صرف ایک ہفتہ شار ہوگا، اس سے پہلے کے سب معاملات ہبہ، صدقہ وغیرہ بالکل جائز اورمثل حالت صحت کے سمجھے جائیں گے۔

(شامی، در مختارج: ۵ ص: ۵ مفید الوارثین) مسکلہ: - جس مرض میں مریض بلاتکلف نماز وغیرہ کے لئے مسجد میں جاتا

تھا، بازار ہے اپنی ضروریات خرید لاتا تھا یا گھر میں کچھ کام کرتا رہتا تھا، صاحبِ فراش

نہیں ہوا تھا، یعنی بستر سے نہیں لگ گیا تھا، وہ بھی ابتداء سے مرض الموت شار نہ ہوگا۔

اسی طرح عورت جس مرض میں اپنے گھر کے کام کاج کرتی تھی وہ مرض الموت شار نہ ہوگا، مثلاً بہت دنوں سے تیسرے یا چو تھے روز بخار آتا تھا کوئی زیادہ مرض نہ تھا، پھر ایک مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ شدید بخار چڑھا کہ آٹھ روز تک نہ اُترا اور اسی میں انتقال ہوگیا، بس بیر آٹھ روز مرض الموت کے سمجھے جا کیں گے، ایک ماہ سے جو بخار آتا تھا وہ دن مثل صحت کے شار ہوں گے، اور ان میں کئے ہوئے سب معاملات ہمہاورصدقہ وغیرہ جائز اور دُرست ہوں گے۔

معاملات ہمہاورصدقہ وغیرہ جائز اور دُرست ہوں گے۔

زمون جس مرض میں مریض مرجائے اور وہ مرض سال بھر سے کم ہو، اور اس میں اپنے معمولی وضروری کام نہ کر سکے اس کو ' مرض الموت' کہتے ہیں۔ (حوالہ بالا) مسکلہ: –عورت اگر ولادت کی تکلیف میں مرگی تو جس وقت سے دروِزہ مشروع ہوا تھا اسی وقت سے مرض الموت شار ہوگا۔

(مفیدالوارثین وہ جتی زیور)

#### جس خطرناک حالت میں موت کا گمان غالب ہو

مسئلہ: - اگر جہازیا کشتی پرسوار تھے، اور اس قدر طوفان آیا کہ بچنے کی امید نہ رہی اور موت کا گمان غالب ہوگیا، پھر جہازیا کشتی غرق ہوکر لوگ ہلاک ہوگئے تو جتنی دیر زندگی سے مایوی رہی تھی وہ وقت ان لوگوں کے جق میں مثل مرض الموت کے وہی اُ دکام جاری ہوں گے جو پچھلے الموت کے شار ہوگا، اور اس میں مرض الموت کے وہی اُ دکام جاری ہوں گے جو پچھلے عنوان کے تحت بیان ہوئے ہیں، لیکن اگر جہاز وکشتی سلامت نکل آئی تو اس حالت مایوی کے سب معاملات بالکل شیح اور پوری طرح نافذ ہوں گے۔ (مفیدالوارثین) مسئلہ: - جس شخص کے قتل کا تھم ہو چکا ہے اور جیل میں بند ہے اس کی یہ حالت مرض الموت کے ماند نہیں شجھی جائے گی، البتہ جس وقت اس کو قید سے نکال کر حالت مرض الموت کے ماند نہیں سمجھی جائے گی، البتہ جس وقت اس کو قید سے نکال کر حالت مرض الموت کے ماند نہیں اور قتل کرڈ الیس، تو قید سے نکل کرفتل ہونے تک جتنی دیر گئی ہے یہ مرض الموت کے تھم میں ہے، اور اگر ایس، تو قید سے نکل کرفتل ہونے تک

رہایاتل بالکل منسوخ ہوگیا تو جیل سے نکل کرفتل گاہ تک آنے کی حالت مرض الموت کے حکم نہ ہوگی اور اس میں جو تصرفات کئے تھے وہ بالکل جاری اور سے و دُرست ہوجائیں گے۔

#### وصی یعنی وصیت کا وکیل اور نائب

وصیت کرنے والا جس شخص کو اپنی موت کے بعد تر کہ سے قرضول کی ادائیگی یا وصیتوں کی تعمیل، میراث کی تقسیم اور اینے بچوں کے معاملات کا انتظام وغیرہ کرنے کے لئے اپنا نائب اور وکیل مقرر کردے اس کو''وصی'' کہتے ہیں، جس کو وصی بنایا تھا اگر اس نے زبان سے قبول کرلیا تب بھی اس پر لازم ہوگیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے معلوم ہو گیا کہ بیخص وصی بننے پر راضی ہے تب بھی وصی بن گیا۔ کیکن جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے وصی کو اختیار ہے کہ وصی بننے ہے انکار کردے، البتہ اس کی موت کے بعد اختیار نہ رہے گا۔ (مفید الوارثین ص: ٦٥) اگر ایک شخص کوبعض اُمور کا وصی بنایا اور دیگر اُمور کا میچھ ذکر نہیں کیا، اور نہ اُن کے لئے کسی اور کو وصی بنایا ہے تو تمام اُمور کا وصی یہی شخص سمجھا جائے گا، اگر تمام اُمور میں دوشخصوں کو وصی بنایا ہے تو ان دونوں کو باہم مل کر کام کرنا حاہیے، صرف ا یک شخص اگر تصرفات کرے گا تو ناجائز ہوں گے، البتہ اگر تجہیز وتکفین کا انتظام اور متت کے اہل وعیال کی فوری ضروریات کو ایک شخص بھی انجام دیدے تو جائز ومعتبر ( درمختارج:۵ ص:۲۱۲ ومفیدالوارثین )

وصی بننا اور پھر دیا نتداری سے کام کرنا نہایت ہی دُشوار اور شخت مشکل ہے، لہٰذا اس سے حتی الامکان بچنا جاہئے، اور شخت مجبوری کے بغیر ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے، اور شخت مجبوری کے بغیر ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے، اور اگر کسی ضرورت ومصلحت سے بھی اختیار کرے تو مؤاخذ دُ خداوندی اور عاہم ہوت سے ڈرکر پوری دیا نتداری اور خیر خواہی سے کام کرنا جائے، مال مفت

مبیجه کریے جاخرج کرنا اور بلالیس و پیش مالکانه تصرف کرنا ہم گز جائز نہیں ، البتہ اگر

اس کے انتظامی کام اتنے زیادہ ہوں کہ اُن میں لگ کر اپنے فکرِ معاش کی فرصت نہ ملتی ہوتو بقدرِ ضرورت اپنے اخراجات اور ضروریات کے لئے وصیت کرنے والے کے مال سے لے لینا جائز ہے، ایسی صورت پیش آئے تو معتبر علماء سے یو چھے لیا جائے۔ مال سے لے لینا جائز ہے، ایسی صورت پیش آئے تو معتبر علماء سے یو چھے لیا جائے۔ مال سے اُن جہا اوارثین ص:۲۵)

# ۳: - وارثول پرمیراث کی تقسیم

میت کے ترکہ میں ترتیب وار جو چار حقوق واجب ہوتے ہیں اُن میں سے تین کی تفصیل ہیچھے آ چکی ہے، لیعنی جہیز و تکفین، قرضوں کی ادائیگی اور جائز وصیتوں کی تغییل، اب چوسے حق یعنی ' وارثوں پر میراث کی تقسیم' کا بیان ہوتا ہے۔ جائز وصیتوں کی تغییل تہائی ترکہ کی حد تک کرنے کے بعد جو کچھ مال باقی رہے وہ سب کا سب میت کے تمام وارثوں کی ملکیت ہے، جو اُن میں شریعت کے مقرر کئے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ مشرد کئے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ مسکلہ: - اگر میت پر نہ کوئی قرض تھا، نہ اُس نے کوئی وصیت کی تھی، تو تجہیز و تکفین سے بچا ہوا سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر قرض تھا وصیت نہتی تو قرض سے جتنا مال بچا وہ وارثوں کو ملے گا۔

و تلفین سے بچا ہوا سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر قرض تھا وصیت نہ تھی تو قرض سے جتنا مال بچاوہ وارثوں کو ملےگا۔

تر بعت ختنا مال بچاوہ وارثوں کو ملےگا۔

تر بعت نے ہر وارث کا حصہ خود مقرر کردیا ہے، جس میں رّد و بدل، ترمیم یا کی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں، البتہ خود شریعت ہی نے ہر وارث کا حصہ ہر حالت میں ایک نہیں رکھا، بلکہ مختلف حالات میں مختلف حصے مقرر کئے ہیں، یعنی وارثوں کی کی بیشی سے اُن کے حصوں کا تناسب بدل دیا ہے، بعض وارثوں کی وجہ سے بعض دُوسرے وارثوں کا حصہ یا تو بالکل ختم ہوجاتا ہے یا اس میں کی ہوجاتی ہے، جس کی تفصیلات علم میراث کی کتابوں میں ندکور ہیں، یہاں بیان نہیں کی جاسکتیں کے ونکہ علم میراث ایک مستقل فن ہے جس میں بہت باریکیاں ہیں، عوام کے لئے ان کا سمجھنا دُشوار ہے۔

مستقل فن ہے جس میں بہت باریکیاں ہیں، عوام کے لئے ان کا سمجھنا دُشوار ہے۔

اس لئے جب کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے وقت اُس کے ماں، باپ،

لڑے، لڑکیاں اور بیوی یا شوہر میں سے جو جو زندہ ہو (خواہ وہ مختلف ملکوں میں ہوں)
اُن کی مکمل فہرست، تعداد اور رشتہ لکھ کرکسی معتبر عالم ومفتی سے جو میراث کے مسائل میں مہارت رکھتا ہو، وارثوں کے جصے دریافت کرلیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ اور حساب کے مطابق میراث تقسیم کردیں، اگر میت کے انتقال کے وقت مذکورہ بالا وارثوں میں سے بعض زندہ ہوں، بعض نہ ہوں تو میت کے دُوسرے زندہ رشتہ داروں کی تعداد بھی مع رشتہ لکھیں، میت کے جو حقیقی بھائی بہن ہوں یا صرف باپ شریک ہوں یا صرف باپ شریک ہوں یا صرف ان کی بھی الگ الگ ضرور وضاحت کریں، سوتیلے ماں باپ اور ساس سر اور سسرالی رشتہ دار شرعاً وارث نہیں، اُن کو فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔

میّت کے انتقال کے بعد اگر اس کا کوئی وارث تقسیم میراث سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، لہذا اس فوت ہونے والے کو بھی فہرست میں شامل کرنا ضروری ہے۔

#### کئی رشته دارایک حادثه میں ہلاک ہو گئے تو اس کا حکم مسکلہ: - اگر کئی رشتہ دارایک حادثہ میں ہلاک ہوگئے اور بی<sup>معلوم</sup> نہ ہوسکے

کہ کس کی موت پہلے اور کس کی بعد میں ہوئی، مثلاً ایک جہاز میں بہت سے رشتہ دار ایک ساتھ غرق ہوگئے یا کسی گاڑی وغیرہ کے حادثہ میں یا کسی عمارت کے گرجانے سے ہلاک ہوگئے اور بیہ معلوم نہ ہو کہ کون پہلے مراہے، کون بعد میں؟ تو الی صورت میں کوئی دُوسرے کا وارث نہ ہوگا اور شرعاً یوں سمجھا جائے گا کہ گویا سب ایک ساتھ

ہلاک ہوئے ہیں، نہ بیہ اُس کا وارث ہوگا، نہ وہ اِس کا، ان کے بعد جو وارث زندہ رہے ہیں صرف اُن میں میراث تقسیم ہوگی۔

# شوہرعدت طلاق میں مرجائے تو عورت وارث ہوگی یا نہیں؟

میّت کے انتقال کے وفت اس کی بیوی اگر عدّتِ طلاق میں تھی تو وہ بعض

صورتوں میں وارث ہوگی، بعض میں نہ ہوگی، اس کی تفصیل بیچھے عدّت کے بیان میں آ چکی ہوت کے بیان میں آ چکی ہوت کے بیان میں آ چکی ہوت کے درام سے آ پکی ہوتا کے کرام سے دریافت فرمالیں۔

#### مفقود (هم شده) وارث کا حصهٔ میراث

جو وارث میت کے انقال سے پہلے کہیں لا پتہ ہوگیا ہواور تلاش کے باوجود سے معلوم نہ ہوسکے کہ زندہ ہے یا مرگیا؟ تو ایسے مخص کو''مفقو د' کہا جاتا ہے، اس کے متعلق شری حکم یہ ہے کہ اس کا حصہ میراث بطورِ امانت محفوظ رکھا جائے، اگر آگیا تو لیے لیے گا، اور اگر نہ آیا یہاں تک کہ انتظار کی مقررہ شرعی مدّت گزر جانے کے بعد مسلمان حاکم نے شرعی قاعدے کے مطابق اُسے مردہ قرار دے دیا تو وہ امانت رکھا ہوا حصہ بھی میت کے باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا، مفقود کے وارثوں میں نہیں، البتہ مفقود کا اپنا مال مفقود ہی کے موجودہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج:٢ ص:٣١٣ تا ٢١٨)

اس مسکلہ میں بھی تفصیلات بہت ہیں، ایسی صورت پیش آ جائے تو تسی صاحبِ فتویٰ عالم دین سے پوچھ کرعمل کیا جائے۔

# کوئی وارث بطنِ مادر میں ہوتو تقتیم میراث موقوف رہے گی

اگرمیت کے انقال کے وقت اس کا کوئی وارث بطن مادر میں یعنی مال کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی تو میراث میں شرعاً وہ بھی حصہ دار ہے، مگر چونکہ معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس لئے جب تک اُس کی ولادت نہ ہوجائے میراث تقسیم نہ کی جائے، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کا حصہ مساوی نہیں، نیز جب تک یہ طے میراث تقسیم نہ کی جائے، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کا حصہ مساوی نہیں، نیز جب تک یہ طور پر نہ ہوکہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ بہت می صور تول میں باتی وار ثول کے حصے بھی یقینی طور پر طے نہیں ہوسکتے، اگر لڑکا فرض کرکے میراث تقسیم کردی، بعد میں لڑکے کی بجائے لڑکی ہوئی تو سارا حساب کتاب اور تقسیم از سرنو کرنی پڑے گی۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت)

مسئلہ: - قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوتا، یعنی اگر میت کو کسی ایسے رشتہ دار نے ظلماً قتل کیا ہو جو شرعاً اس کا وارث تھا، تو اس قتل کی وجہ سے شریعت نے اسے اپنے مقتول کی میراث سے محروم کردیا ہے، اگر چہ وہ مقتول کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، مثلاً باپ یا بیٹا ہو تب بھی وارث نہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قتل کرنے والا عاقل بالغ ہو، اگر نابالغ یا مجنون نے قتل کیا تو وہ اپنے مقتول کی میراث سے محروم نہ موگا۔

رشریفیہ شرح سراجی ص:۱۱،۱۱) ہوگا۔

مسئلہ: - مسلمان اور کافر کے درمیان بھی میراث جاری نہیں ہوتی، یعنی مسئلہ: - مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا، اگر چہ دونوں میں کتنی ہی قریبی مسئلہ کا وار کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا، اگر چہ دونوں میں کتنی ہی قریبی

#### تركبه كيمتعكق كوتاهيال

رشته داری ہو،خواہ باپ بیٹے ہی ہوں۔ (شریفیہ شرح سراجی ص:۱۴)

شریعت کا حکم ہے کہ تر کہ میں جن حقوق کی ادائیگی واجب ہے جلدان کو ادا کر کے باتی میراث وارثوں کے درمیان تقسیم کردی جائے، تأخیر ہونے سے بہت زیادہ پیچیدگیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ زیادہ تأخیر ہونے سے تقسیم میراث میں سخت اُلجھنیں اور مشکلات پیدا ہوجاتی ہیں اور حق تلفی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

جان ہے۔

یہ جذبات محض مہمل ہیں کہ اگر مرحوم کا ترکہ فوراً تقسیم کیا جائے تو دُنیا یہ کہے

گی کہ بس ای کے منتظر تھے کہ مرحوم کی آنکھ بند ہو اور اس کے سرمایہ پر قبضہ کرلیا
جائے، گر اللہ تعالیٰ کے تھم کے آگے یہ سب خیالات و جذبات لغو ہیں، سب وارثوں کو
بتادیا جائے کہ ترکہ کی تقسیم اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، اور اس کے مطابق جلد از جلد عمل کیا
جائے۔ اب ہم ترکہ کے متعلق بعض اہم کوتا ہیاں ذکر کرتے ہیں جو کثرت سے
جائے۔ اب ہم ترکہ کے متعلق بعض اہم کوتا ہیاں ذکر کرتے ہیں جو کثرت سے
ہارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں توجہ سے پڑھئے اور اصلاح کی فکر کیجئے۔

#### میّت کا قرض ادا نه کرنا

- عام طور پر ایک کوتا ہی ہید کی جاتی ہے کہ تحریری قرضہ کے علاوہ اگر کوئی وُوسرا سیار شاہ عام میں سے مصرف میں میں میں میں اور میں اور میں کا جاتی ہے ہیں۔
- قرضہ دلیلِ شرعی سے میّت کے ذمہ ثابت ہوتو شاذ و نادر ہی کوئی تر کہ ہے اس کو ادا کرتا ہے، ورنہ صاف انکار کردیتے ہیں، جیسے کہ میّت کے ایسے ہی قرضے جو دُوسروں
- ، کے ذمہ ہوں وہ لوگ اُن سے مکر جاتے ہیں، دونوں باتیں صریحاً ظلم ہیں،خصوصاً میّت پرِ اگر قرض ہوتو ورثاء کو سمجھنا جاہئے کہ مرحوم کی رُوح جنت میں جانے سے معلق
- رہے گی، جب تک قرض نہ ادا ہو، تو کیا اپنے عزیز کے لئے اتنی زبردست محرومی قابلِ برداشت ہے؟
- جائز وصیت یوری نه کرنا

#### ر و بیٹ پررن سہ رہا ایک بڑی بےاحتیاطی بیہ ہورہی ہے کہ میّت کی جائز وصیت کی پروانہیں کی

- جاتی، حالانکہ جہاں تک شرع نے وصیت کا اختیار دیا ہے بینی تہائی تر کہ تک وہ اس کی مِلک ہے، وصیت کرنے کے بعد کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے،
- اگراس میں مرحوم کی خلاف ورزی کرکے اس کی جائز وصیت بوری نہ کی تو اُس کی حق تلفی ہوگی، اور حق العبدرہ جائے گا، اس لئے بڑے فکر و اہتمام سے میت کی وصیت بوری کرنی چاہئے، اگر مرحوم نے کسی ناجائز کام میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو تو
- اُسے پورا کرنا جائز نہیں۔ اُسے پورا کرنا جائز نہیں۔ میں میں میں میں ا

#### بلا وصیت نماز روز ہ کا فدریہ مشترک تر کہ سے دینا ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ تقویٰ کے جوش میں میت کی وصیت کے بغیر

یت دری ہے ہیں ہے میت کی نمازوں اور روزوں کا فدید دے دیتے ہیں یا اس کی عمرف سے زکو ۃ یا حج کرادیتے ہیں، حالانکہ بیچھے بار بارمعلوم ہو چکا ہے کہ اگر میت

نے وصیت نہ کی ہوتو اس کی طرف سے جو وارث فدید یا زکوۃ یا جج ادا کرنا جاہے اپنے حصۂ میراث یا اپنے دُوسرے مال سے ادا کرے، جس کا بہت ثواب ہے،لیکن دُوس ہے وارثوں کے حصے میں سے اُن کی مرضی کے بغیر دینا جائز نہیں، اور نابالغ یا مجنون کے حصے میں سے دینا اُن کی اجازت سے بھی جائز نہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج: اص:٢٣٩)

#### نماز روزوں کے فدید کی پروانہ کرنا

ایک کوتاہی ہے ہے کہ کوئی وصیت کئے بغیر مرجائے تو وارث نماز، روزوں کے فدید وغیرہ سے کم درجہ کے مصارف میں بلکہ فضول مصارف میں، حتی کہ اس سے بڑھ کریے کہ ناجائز رسموں اور بدعتوں میں میت کا ترکہ اُڑاتے ہیں، مگر اس طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں کہ اور مصارف بند کرکے اپنے حصہ میراث میں سے پچھ میت کی طرف سے فدید میں دے دیں یا اگر میت کے ذمہ زکوۃ یا جج وغیرہ رہ گئے ہیں تو وہ ادا کردیں۔

اگرچہ وصیت کے بغیر ادا کرنے سے بعض فقہاء کے نزدیک میت اپنے فرائض و واجبات سے سبکدوش نہیں ہوتا، لیکن بعض فقہاء کے نزدیک سبکدوش ہوجاتا ہے، اور جن فقہاء کے نزدیک نہیں ہوتا اُن کے نزدیک بھی بیادائیگی اس طرح سے تو نافع ہونا یقین ہے کہ میت کو اس کا ثواب ہی پہنچ جائے گا، کیا عجب کہ وہ ثواب اس کے ترک فرائض و واجبات کے عذاب کو زائل کردے۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ص: ٢٠٠، بحواله ردالحتار)

#### فدید کی ادائیگی کے لئے ''حیلهُ اسقاط''

آج کل بہت ہے دیہات میں لوگوں نے ایک رسم نکالی ہے، جس کو'' دَور''
یا''حیلہُ اسقاط'' کہتے ہیں، جنازہ کے بعد پچھلوگ دائرہ بناکر بیٹھ جاتے ہیں اور میّت
کے دارث پچھ نفذ روپے دائرہ میں لاتے ہیں، امام مسجد جو دائرے میں ہوتا ہے وہ
لے کرعربی میں پچھالفاظ پڑھتا ہے، پھروہ روپے دائرہ کے ایک شخص کو دے دیتا ہے،

وہ شخص دُ وسرے کو اور دُ وسرا تیسرے کو دیتا ہے، اس طرح ہر ایک اپنے برابر والے کو

دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ روپے پھر پہلے شخص کے پاس آ جاتے ہیں، ای طرح تین مرتبہ اس رقم کو پھرایا جاتا ہے، اس کے بعد نصف امام کو اور نصف غرباء کو تقسیم کردیا جاتا ہے، اور جاہلوں کو بتلایا جاتا ہے کہ اس رسم کے ذریعہ میّت کی تمام عمر کے نماز، روزوں اور زکوۃ و حج اور تمام فرائض و واجبات سے سبکدوثی ہوجاتی ہے۔ بلاشبہ فقہاء کے کلام میں'' دَور' و''اسقاط'' کا ایک خاص طریقہ مذکور ہے، لیکن وہ جن شرائط کے ساتھ مذکور ہے عوام نہ اُن شرائط کو جانتے ہیں، نہ اُن کی کوئی رعایت کی جاتی ہما شری اَدکام کو نظرانداز کرکے اس رسم کو تمام فرائض و واجبات سے متعلق تمام شری اَدکام کو نظرانداز کرکے اس رسم کو تمام فرائض و واجبات سے سبکدوثی کا ایک آسان نسخہ بنالیا گیا ہے، جو چند پیسوں میں حاصل ہوجا تا ہے، پھر کسی کو کیا ضرورت رہی کہ عمر بھر نماز ورزہ کی محنت اُٹھائے؟

خوب مجھ لینا چاہئے کہ''حیلہ اسقاط'' بعض فقہائے کرام نے ایسے حص کے لئے تجویز فرمایا تھا جس کے پچھ نماز، روزے وغیرہ اتفاقاً فوت ہوگئے ہوں، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا اورموت کے وقت وصیت کی لیکن اتنا تر کہ نہیں چھوڑا کہ جس کے ایک تہائی سے تمام فوت شدہ نماز، روزوں کا فدیدادا کیا جاسکے، یہ نہیں کہ اس کے ترکہ میں مال موجود ہو، اس کو تو وارث بانٹ کھائیں اور تھوڑے سے پینے لے کرید حیلہ حوالہ کرکے خدا اور مخلوقِ خدا کو فریب دیں۔ فقہ کی کتابوں درِ مختار و شامی وغیرہ میں حیلہ حوالہ کرکے خدا اور مخلوقِ خدا کو فریب دیں۔ فقہ کی کتابوں درِ مختار و شامی وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے، ساتھ ہی اس حیلہ کی پچھاور شرطیں بھی ہیں جن کی آج کل

اس کی صراحت موجود ہے، ساتھ ہی اس حیلہ کی پچھاور شرطیں بھی ہیں جن کی آج کل بالکل رعایت نہیں کی جاتی، بس چند آدمی بیٹھ کر ایک رقم کی ہیرا پھیری کا ایک ٹوٹکا سا کرے اُٹھ جاتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم نے میت کاحق ادا کر دیا اور وہ تمام فرائض و واجبات سے سبکدوش ہوگیا، حالانکہ اس لغو حرکت سے میت کو نہ تو کوئی ثواب پہنچا نہ اس کے فرائض و واجبات ادا ہوئے، کرنے والے مفت میں گنہگار ہوئے۔ العرض اس حیلہ کی ابتدائی بنیاد ممکن ہے کہ پچھ تھے اور شرعی قواعد کے مطابق موں کین جس طرح کا رواج اور پابندی آج کل چل گئی ہے وہ بلاشبہ نا جائز اور بہت ہو، لیکن جس طرح کا رواج اور پابندی آج کل چل گئی ہے وہ بلاشبہ نا جائز اور بہت

ہے مفاسد پرمشمل ہے، جن کی تفصیل مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کے رسالہ'' حیلۂ اسقاط'' میں دیکھی جاسکتی ہے۔' کسی خاص شخص ہے نماز پڑھوانے

یا خاص جگہ دفن کرنے کی وصیت

بعض لوگ کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص مقام پر دفن ہونے کی وصیت کرجاتے ہیں، پھر وارث اس کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ بعض اوقات شرعی واجبات کی بھی خلاف ورزی ہوجاتی ہے، یادر کھئے! از رُوئے شرع ایسی وصیتیں لازم نہیں ہوتیں، اگر کوئی بات خلاف شرع لازم نہ آئے تو اس پر عمل جائز ہے ورنہ جائز ہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۳۳)

#### ميراث تقسيم نهكرنا

ایک علین کوتا ہی جو بہت کثرت سے ہور ہی ہے یہ ہے کہ میت کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی ، جس کے قبضہ میں جو مال ہے وہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے اور طرح طرح کے حیلے بہانے کرکے اس کو اپنے لئے حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے ، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں گرفتار ہیں ، اور یہ بھھ لیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی تو ہیں ، باہم ایک وُوسرے کو تصرف کی اجازت بھی ہے ، لہذا تقسیم کی کیا ضرورت ہے ؟ اور یہ تاویل وہی شخص کرسکتا ہے جو قابض ہو کیونکہ اسی میں اس کا نفع ہے۔

وُرس ورثاء چھوٹے یا ماتحت ہونے کے باعث شرما شرمی سے کچھ نہیں کہتے، گر دِل سے کوئی اجازت نہیں دیتا، اس لئے اُن کی بیہ ظاہری اجازت خوش دِلی سے نہیں ہوتی، جس کی بناء پر ایک وارث کا تمام ترکہ پر قبضہ کرلینا بالکل حرام اور ناجائز ہوتا ہے، خاص کر اس صورت میں جبکہ بعض وارث نابالغ یا مجنون ہوں یا غائب ہوں، کیونکہ غائب کی اجازت کا کچھ علم نہیں، اور نابالغ یا مجنون اگر صراحۃ ہے،

<sup>(</sup>۱) بيه بورا رساله اب "جواهر الفقه" جلد أوّل ميں بھی حجيب سيا ہے۔

اجازت دیدے اورخوش دِلی ہے دے تب بھی اس کی اجازت معتبر نہیں، لہذا عذابِ قبر اور عذابِ جہنم ہے ڈریں اورظلم وغصب سے باز آئیں، اور وارثوں کوشرع کے مطابق ان کا پورا پوراحق پہنچائیں۔
مطابق ان کا پورا پوراحق پہنچائیں۔

# ترکہ پر قبضہ کرکے تجارت کرنا

ایک کوتاہی ہے ہورہی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد میت کا کاروباراس کی حیات سے جس وارث کے قبضے میں ہوتا ہے وہی بعد میں بھی اس پر قابض رہتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، جس سے کاروبار بڑھتا ہے اور تی کرتا ہے اور بیسب کچھ ورثاء کی بلااجازت ہوتا ہے، چھ ورثاء نابالغ ہوں تو ان کی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں، پھر بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد تقسیم کا خیال آتا ہے تو پھر اصل اور نفع دونوں کی تقسیم میں سخت جھڑا ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اس نفع میں بڑی اُلجھنیں ہیں، اس لئے بہاتقسیم کریں، اس کے بعد باہمی رضامندی سے مشترک یا علیحدہ علیحدہ کاروبار کریں، نابالغ کی طرف سے اُن کا ولی شرکت یا عدم شرکت کا معاملہ کرسکتا ہے۔

# لڑ کیوں کو میراث نہ دیناظلم ہے

ایک کوتاہی میہ ہے کہ بعض لوگ بہنوں اور لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے ، ان
کوشادی کے موقع پر تخفے تحائف دینے سے سجھتے ہیں کہ اُن کا جوحق تھا وہ ادا ہوگیا،
یاد رکھئے! اس طرح تخفے تحائف دینے سے ہرگز میراث سے ان کاحق ختم نہیں ہوتا،
اُن کا حصہ میراث پورا پورا ادا کرنا واجب ہے اور ان کو میراث سے محروم کرنا حرام اور
ظلم ہے۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ص:۲۳۱)

#### بہنوں سے حصہ میراث معاف کرالینا

یے ظلم تو اکثر دیندار اور اہل علم گھرانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ بہنوں سے حصر میراث معاف کرالیتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ رسمی طور پر بہنوں کے معاف کرالیتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ رسمی طور پر بہنوں کے معاف کرنے سے آپ ہرگز بری الذمہ ہیں ہوسکتے، اس لئے کہ بہنیں دورِ جاہلیت

کے رواج کے مطابق اپنا حصۂ میراث طلب کرنے کو بہت معیوب سمجھتی ہیں، اور بھائیوں کی ناراضگی اور لوگوں کے طعن وتشنیع سے ڈرتی ہیں، کا فرانہ رواج نے ظلم عظیم کے ساتھ ساتھ ان مظلوم عورتوں کی زبان بھی بند کررکھی ہے۔

ے ما طام طام طام وروں کا رہاں کی بمد کرری ہے۔ اگراییا ظالم دُنیاوی عذاب سے نج بھی گیا تو حساب و کتاب کا ایک متعین دن یقیناً آنے والا ہے، جس کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-وَلَعَذَابُ الْلاَحِرَةِ اَكْبَرُ.

> ترجمہ:- یقیناً آخرت کا عذاب (وُنیا کے عذاب ہے) بہت بڑا ہے۔

غرضیکہ اوّل تو بہنوں کا باولِ نخواستہ محض زبان سے اپنا حصہ معاف کرنا ہی شرعاً معتبر نہیں، دُوسرے اگر شاذ و نادر کوئی عورت خوش دِلی کے ساتھ معاف کردے تب بھی یہ معاف کرانا اسلامی اُصول کے خلاف ہے، کیونکہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اُس نے واقعی خوش دِلی سے معاف کیا ہے؟ پھر اس میں خلافِ شرع ہندووں کی ظالمانہ رسم کی تروی اور تائید بھی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

رسم کی ترویج اور تائید بھی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقتاً فو قتاً عید وغیرہ کے مواقع پر بہنوں کو جو ہدایا

دینے کا دستور ہے وہ اس کے عوض میں اپنا حصۂ میراث بھائیوں کو دیتی ہیں، جو ایک

طرح کا سودا ہے، لیکن میہ خیال غلط ہے کیونکہ اس پر بہنوں کی رضامندی نہیں پائی
جاتی بلکہ وہ رواج سے مجبور ہیں، نیز مختلف مواقع میں دیئے جانے والے ہدیوں اور
تحاکف کی مقدار، جنس اور مالیت معلوم نہیں، لہذا بیسودا یعنی خرید وفروخت نہیں۔
خلاصہ بیہ کہ حرام کو حلال بنانے اور بے زبان مظلوم بہنوں کا حصہ میراث

ہضم کرنے کے جو حالیں بھی چلی جاتی ہیں وہ از رُوئے شرع مردُود اور باطل ہیں، سلامتی اسی میں ہے کہ صاف دِل سے اُن کا پورا پورا حصہ اُن کے قبضے میں د پرداچاں ئے

### بیوہ کو نکاحِ ٹانی کرنے پر میراث سے محروم کرنا

بعض جگہ یہ دستور ہے کہ اگر بیوہ دُوسرا نکاح کرلے تو اُسے مرحوم شوہر کی میراث سے محروم کردیتے ہیں، اس لئے وہ بیچاری حصہ میراث محفوظ رکھنے کی خاطر دُوسرا نکاح نہیں کرتی اور عمر بحر بیوگی کے مصائب برداشت کرنے کے ساتھ مرحوم شوہر کے اعزہ و اقرباء کے شب و روز طرح طرح کے مظالم کا تختہ مشق بنی رہتی ہے۔ یاد

ر کھئے! یہ بھی سراسرظلم اور حرام ہے، نکاحِ ٹانی کرنے کے باوجود از رُوئے شرع بیوہ بدستورا پنے حصۂ میراث کی مالک رہتی ہے۔

## بیوہ کو دُوسرے قبیلہ سے ہونے کی بناء پرمحروم کرنا

سندھ میں ایک رواج ہی ہی ہے کہ جوعورت شوہر کے قبیلہ سے نہ ہواسے شوہر کے قبیلہ سے نہ ہواسے شوہر کے قبیلہ سے خہ ہی ہے، بیوہ کا شوہر کے مال سے حصۂ میراث نہیں دیتے، بیر بھی بہت بڑاظلم اور جہالت ہے، بیوہ کا حصہ قرآنِ کریم نے بہرحال فرض کیا ہے خواہ وہ شوہر کے خاندان سے ہو یا کسی دُوسرے خاندان سے ہو یا کسی دُوسرے خاندان سے۔

## بیوه کا ناحق تمام تر که پر قبضه کرنا

ایک کوتاہی ہیہ ہے کہ بعضی عورتیں مرحوم کے انتقال کے بعد اپنے کو تمام منقول مال کا مالک مجھتی ہیں، یہ بھی ظلم ہے، جو چیز شوہر نے اس کو اپنی زندگی میں مرض الموت سے پہلے ہبہ کرکے قبضے میں دے دی وہ بے شک اس کی ہے، باقی سب ترکہ شترک ہے، قواعدِ شرعیہ کے مطابق سب وارثوں پرتقسیم کرنا واجب ہے۔

#### َ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ص:۲۲۱) تر کیہ میں سے چوری کرنا

ایک کوتاہی میہ ہے کہ جو چیز جس وارث کے قبضے میں آجاتی ہے وہ اس کو چھپالیتا ہے، یادر کھئے! قیامت کے دن سب اُ گلنا پڑے گا۔
چھپالیتا ہے، یادر کھئے! قیامت کے دن سب اُ گلنا پڑے گا۔
(اصلاح انتلاب اُمت ص:۲۴۱)

وُلہن میکے یا سسرال میں مرجائے تو اس کے جہیز کا حکم ایک کوتاہی رہے کہ اگر دُلہن اپنے میکے میں مرجائے تو اس کے تمام ساز و سامان اور جہیز وغیرہ پر وہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگرسسرال میں مرجائے اتو شوہر اور اس کے اولیاء قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی سراسر ناجائز ہے، آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، بہرحال وُلہن کے جہیز اور تمام تر کہ میں وُلہن کے تمام وارثوں کا حصہ ہے، جن میں شوہر بھی داخل ہے، اور دُلہن کے والدین وغیرہ بھی، اگر چہ دُلہن کا انتقال کہیں بھی ہوا ہو۔ (اصلاحِ انقلابِ أمت ج: اص:۲۴۲)

#### بحثيت متوتى تركه يرقبضه كرنا

بعض مرتبہ کوئی وارث اینے آپ کو سب سے بڑا اور متوتی سمجھ کر پورے تر کہ پر جبراً قابض اور متصرف رہتا ہے، اور اس میں من مانی کاروائیاں کرتا رہتا ہے، رُ وسرے وارثوں کے مطالبہ پر بھی تقسیم نہیں کرتا، اور بتیموں کے مال میں بھی تصرف كرنے سے نہيں ڈرتا، فَسَمَآ اَصُبَوَهُمُ عَلَى النَّادِ (بيلوگ جہنم كي آگ پر كتنے صابر اور جری ہیں)، قیامت کے روز ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور جو آگ اینے بیٹ میں بھری ہے اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔

# مرنے سے پہلے بندوں کے حقوق کی معافی تلافی

# ضروری ہے

حقوق العباد (بندوں کے حقوق) کا معاملہ نہایت سنگین ہے، کیونکہ وہ صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے ، ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ:-

جس کے ذمہ کسی (مسلمان یا انسان) بھائی کا کیچھ حق ہو، اس کی

آ برو کے متعلق یا اور کسی قشم کا، وہ آج اس سے معاف کرالے،

ایسے وقت (یومِ حساب) سے پہلے کہ جب اس کے پاس نہ وینار ہوگا نہ درہم۔

حقوق العباد دونتم کے ہوتے ہیں، ایک مالی، دُوسرے غیر مالی۔ مالی حقوق کے متعلق ضروری مسائل پیچھے اسی باب میں تر کہ، قرضوں،

وصیت اور میراث کے بیان میں آ چکے ہیں، اُن کا بغور مطالعہ کرلیا جائے، اور غیر مالی حقوق کامخضر بیان یہ ہے:-

#### بندوں کے غیر مالی حقوق

روزہ مرہ کی زندگی میں عزیز وا قارب و دوست واحباب کے تعلقات میں اور لین دین کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسی با تیں ہوجاتی ہیں جن سے حقوقِ واجبہ پر اثر پڑتا ہے اور جس کا بھی حق تلف ہو اس کو اذبت ہوتی ہے، بعض باتوں میں برگمانی کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لئے جاتے ہیں، کہیں بے موقع غصہ

پر جذبات بے قابو ہوجاتے ہیں اور فریقِ ٹانی کو جان یا آبرو کا شدید نقصان پہنچ جاتا ہے، کہیں حسد اور کینہ کا ارتکاب ہوجاتا ہے یا غیب اور جھوٹ یا دھوکا فریب سے دُوسرے شخص کی آبرو یا مال کا نقصان ہوجانے سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن سے دُوسرے شخص کی حق تلفی ہوتی ہے، اور اس کے لئے کھی بہت سی باتیں ہیں جن سے دُوسرے شخص کی حق تلفی ہوتی ہے، اور اس کے لئے

اذیت و تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، یہ سب گناہِ کبیرہ ہیں، قرآن وسنت میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے اور ان پر آخرت کے شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے، اس لئے

لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنی موت سے پہلے اُن کا تدارک و تلافی کی جائے اور صاحبِ معاملہ سے معافی مانگی جائے ، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اُن گناہوں کے لئے ندامتِ قلب کے ساتھ توبہ و اِستغفار کیا جائے ، اگر کسی وجہ سے

حقداروں ہے معاف کراناممکن نہیں رہا، مثلاً وہ لوگ مرچکے ہوں تو ان کے لئے ہمیشہ

مغفرت کی دُعا کرتا رہے اور ایصالِ تواب بھی کرے، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اُن لوگوں کو راضی کرکے معاف کرادے۔ اس کے برعکس یہی سب باتیں دُوسروں کی طرف سے ہمارے ساتھ بھی واقع ہوتی ہیں، اس لئے شرافت ِنفس اسی میں ہے اور عقل کا تقاضا اور شریعت کا

مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اہلِ تعلقات کو فراخد لی کے ساتھ معاف کردینا عاہئے،اس میں اپنے نفس کواطمینان ہوتا ہے اور دُوسرے شخص کومؤاخذ ہُ آخرت سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے،اور یہ بات عنداللہ بہت محبوب ہے۔

تر آن و حدیث میں کسی مسلمان بھائی کی معذرت قبول کر لینے اور اُسے

معاف کردینے کے بڑے فضائل آئے ہیں، بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

جوشخص اینے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اس پر ایسا گناہ ہوگا جیسا ظلماً محصول وصول کرنے

والے پر ہوتا ہے۔

ایک دُوسری حدیث میں ہے:-جس شخص ہے اس کا بھائی معذرت کرے اور وہ اس کو قبول نہ

کرے وہ میرے پاس حوضِ کوثر پرنہیں آنے پائے گا۔ (ترغیب وتر ہیب منقول از''العذر والنذر'')

خلاصہ بیہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر شخص کو عنداللہ وعندالخلق اپنے ایمانی تقاضے کے بموجب اپنے ضمیر کو بالکل پاک وصاف کرلینا جاہئے۔

میضروری نہیں کہ جن لوگوں سے معافی تلافی کی جائے ان سے ربط و ضبط، ملاقات اور دوستی بھی رکھی جائے، کیونکہ ایسا کرنا بعض وقت مشکل اور بعض وقت خلاف مصلحت ہوتا ہے، لہذا معاف کرنا یا معافی چاہنا اس لئے نہیں ہے کہ آئندہ دوی اور بے تکلفی بھی قائم رکھی جائے، بلکہ حقوقی شرعیہ ہے سبکدوشی حاصل کرنا مقصود ہے۔

رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ: ''وہ رشتہ توڑیں مگرتم رشتہ جوڑو'' یعنی موقع پر اُن کے رنج وغم میں یا اور مشکلات زندگی میں شریک رہو، اپنی طرف سے اُن کے لئے قدمے، درمے، شخنے امداد کرواور حسنِ سلوک کرتے رہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیشِ نظر رکھنا چاہئے۔

#### \*\*\*

# باب

### بدعات اور غلط سميس

موت، میت اور بسماندگان کے متعلق جو فطری دستور العمل اسلام نے دیا ہے وہ حدیث اور فقہ کی متند ومعتبر کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہی وہ معتدل اور متوازن طریقِ کار ہے جو قرآن وسنت اور فقہ میں مسلمانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
لئے مقرر کیا گیا ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ِطیبہ میں آپ کے کتنے ہی لخت ِ جگر اور عزیز و قریب فوت ہوئے، اور کتنے ہی جال شار صحابہؓ داغ مفارفت دے گئے، کوئی میدانِ کارزار میں شہید ہوا، کسی نے بسترِ علالت پر جان دی، کوئی لاوارث

رُخصت ہوا، کسی نے اہل وعیال اور رشتہ داروں کوممگین جھوڑا، کسی کا تر کہ تجہیر و تکفین کے لئے بھی کافی نہ ہوا، اور کسی کا مال و دولت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوا،

ان طرح طرح کے حالات میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی ان سب کی رہبر و رہنمائقی ، جس طرح کا واقعہ پیش آیا اس کے مناسب شرعی اُ حکام

و آ داب اس ذاتِ اقدس نے بتائے اور سکھلائے، زبانی تعلیم بھی دی اور عملی تربیت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاں ایمان اور زُہد وعبادت سے

ربیت کی سپ کی سیمیت است کی سیمیت است کی سیمیت کا در ہے ہے ہے وہیں شادی اور تمی کے لئے کر جہاں بانی تک کے ضالبطے اور آئین سکھلا رہے تھے وہیں شادی اور تمی کے اُحکام و آداب کی بھی تعلیم و تربیت دے رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

، بری بین بین می سے تھا کہ اُمت کے لئے زندگی کا ہر گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات سے روشن ہوجائے۔ تعلیمات و ہدایات سے روشن ہوجائے۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اُن کی ہر شادی و تمی میں شریک رہے، اُن کی عیادت بھی فرمائی اور تجہیز و تکفین بھی، نمازِ جنازہ اور دفن کے انتظامات بھی فرمائے اور تعزیت و ایصالِ تواب بھی، قبروں کی زیارت بھی فرمائی اور اُن کے ترکہ کی تقسیم، قرضوں کی ادائیگ، وصیتوں پرعمل اور تقسیم میراث بھی، بسماندگان کے ساتھ فرضوں کی ادائیگ، وصیتوں پرعمل اور تقسیم میراث بھی، بسماندگان کے ساتھ فکمگساری، بیواؤں کی خبرگیری اور تیموں کی سرپرسی، غرض موت، میت اور بسماندگان سے متعلق ایک مکمل دستور العمل اینے اقوال و افعال کے ذریعہ اُمت کو دے گئے، کوئی پہلو ایسانہیں چھوڑا جو تشنہ رہ گیا ہو یا جو ہمیں کسی اور قوم سے لینے یا خود ایجاد کرنے کی ضرورت ہو۔

کرنے کی ضرورت ہو۔ اس پاکیزہ دستور العمل میں انسانی ضرورتوں اور فطری جذبات کی رعایت قدم قدم پرنمایاں ہے، اس میں غمز دوں کے لئے تسلی وغمگساری کا بھی پورا سامان

ہے اور عدل و انصاف کا بھی نہایت معتدل اور جامع انتظام، میت کا احترام بھی ہر جگہ کھوظ ہے، اور اس کا اُخروی راحت و آ رام بھی، اور طریقِ کار ایبا رکھا گیا ہے کہ وُنیا کی کوئی تہذیب آج تک اس سے زیادہ آسان، پاکیزہ، باوقار اور سادہ طریقِ کارتجویز نہیں کرسکی۔

کار بحویز ہیں ترمی۔ اس دستور العمل کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ؓ نے سیکھ کر تاحیات اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں عمل کیا، اور اس کی زبانی وعملی تعلیم اپنی نسلوں کو

کرگئے، محدثینِ کرامؓ نے اس کو بعینہ اپنی کتابوں میں محفوظ کیا، ائمہ مجہدینؓ نے اس کی تشریح و توضیح فرمائی، اور بعد کے فقہائے کرامؓ نے اپنی کتابوں کے ذریعہ ہم تک اسے من وعن پہنچادیا، انہی حضرات کی بے مثال کاوشوں کی بدولت آج یہ ہمارے سامنے کمل ومنتند شکل میں موجود ہے۔

لیکن ایک نظر اس دستور العمل پر ڈالنے کے بعد جب دُوسری نظر اُن بدعتوں اور رُسوم و رواج پر ڈالی جاتی ہے جو موت، میّت اور پسماندگان کے متعلق ہمارے معاشرے میں آج و باء کی طرح بھیل چکی ہیں، تو جیرت و افسوں کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آتا، بدالمیہ جیرتناک اور حسرتناک نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہ جس اُمت کے پاس

اییا قیمتی اور بےنظیر دستور العمل موجود ہے وہ اُسے چھوڑ کر اپنے خودساختہ یا دیگر نداہب کی تقلید میں بیہودہ رسموں اور بدعتوں کی جکڑ بند، افراط وتفریط اور طرح طرح کی خرافات میں گرفتار ہے۔ ہماری شامت اعمال کے نتیج میں یوں تو ہمارے ہر مذہبی شعبہ میں بدعتوں اور خودساختہ رسموں کا رواج بڑھتا جارہا ہے، کیکن اُن کی جنتی بھرمار موت اور میّت کے معاملے میں ہے شاید ہی اتنی کسی اور شعبہ میں ہو، جس گھر میں موت ہوجاتی ہے مہینوں بلکہ برسوں تک بھی بیخرافات اُس گھر کا پیچیانہیں چھوڑ تیں، کہیں ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لی گئی ہیں، کہیں یارسیوں کی ، کہیں انگریزی رسم ورواج کو شامل کرلیا گیا ہے، کہیں خودساختہ بدعتوں کو اور ان کی ایسی یابندی کی جاتی ہے جیسے بیہ اُن پر فرض یا واجب کردی گئی ہوں، ان جاہلانہ رسموں اور بدعتوں میں کتنا وفت، کتنی محنت اور کتنی دولت برباد کی جاتی ہے، اگر کوئی ان کے اعداد وشار جمع کرے تو سر پیٹ کر رہ جائے، بسااوقات ان رسموں میں اخراجات میت کے ترکہ سے کئے جاتے ہیں، جویتیم وارثوں پر کھلا ہواظلم ہے، غرض ہم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور العمل اور نمونهٔ زندگی کو حچور کر کہیں وُوسری قوموں کی مشرکانہ رسموں میں مبتلا ہیں، کہیں خودساختہ بدعتوں کی بھول تھلیوں میں، حالانکہ قرآنِ کریم اینے واشگاف انداز میں اب بھی بیاعلان کررہا ہے کہ:-لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ.

تقد کان تکتم فینی رکسونِ اللهِ السوه تحسینه. اسال الله علیه وسلم) کا عمده ترجمه:- تمهارے لئے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کا عمده نمونه موجود ہے۔ ہم پیچھے بھی کئی مقامات پر غلط رسموں اور بدعتوں کی نشاندہی کرتے آئے

ہیں، کیکن ضرورت اس کی ہے کہ یہاں بدعت کے موضوع پر کسی قدر تفصیل سے کلام کیا جائے اور اُن بدعتوں کی خاص طور پر نشاندہی کی جائے جو زیادہ رائج ہیں، کیونکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے:
إِذَا حَدَثَ فِي أُمَّتِى الْبِدَعُ وَشُتِمَ أَصْحَابِى، فَلْيُظُهِرِ الْعَالِمُ
عِلْمَهُ، فَهِ أُمَّتِى الْبِدَعُ وَشُتِمَ أَصْحَابِى، فَلْيُظُهِرِ الْعَالِمُ
عِلْمَهُ، فَهِ مَنْ لَهُ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ
عَلْمَهُ، فَهِ مَنْ لَهُ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ
الْمُحَمِّيُنَ. ( كَتَابِ الاَعْضَام لَلْمُالَمِي جَ: ا ص : ٨٨)

ترجمہ: - جب میری اُمت میں بدعتیں پیدا ہوجائیں، اور میرے صحابہ کو بُرا کہا جائے تو اُس وفت کے عالم پر لازم ہے کہ اپناعلم دُوسروں تک پہنچائے، اور جو ایبا نہ کرے گا تو اس پرلعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔

(سنت و بدعت ص:۲۶، بحواله كتاب الاعضام)

قبل اس کے کہ اُن بدعتوں کی ایک ایک کرکے نشاندہی کی جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی حقیقت کو اُصولی طور پر واضح کردیا جائے، کیونکہ بہت سی بدعتوں میں لوگ محض اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ بظاہر وہ'' نیکی'' معلوم ہوتی ہیں اور ان کو موجب ِ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ بات دینِ مبین کی تعلیم سے ناواقفی ہے۔

### بدعت کیا ہے؟

اصل لغت میں ''برعت'' ہرنئ چیز کو کہتے ہیں، اور اصطلاحِ شرع میں ہر ایسے نوا بیجاد طریقۂ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہدِ مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قول ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ تقریراً، نہ صراحۃ ، نہ اشارۃ ۔

(سنت و بدعت ص: البحواله كتاب الاعضام)
الستعريف سے معلوم ہوا كه دُنيوى ضروريات كے لئے جو نئے نئے آلات
اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں، اُن كا شرعی بدعت سے كوئی تعلق نہیں،

کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہ نیت ثواب نہیں کئے جاتے، بیسب جائز اور مباح ہیں بشرطیکہ وہ کسی شرعی تھکم کے مخالف نہ ہوں ، نیز ریبھی معلوم ہوگیا کہ جوعبادت آنخضرت صلى الله عليه وسلم يا صحابه كرامٌ سے قولاً ثابت ہو يا فعلاً،صراحة يا اشارةً وہ بھى بدعت نیزیه بهجی معلوم ہوگیا کہ جس کام کی ضرورت عہدِ رسالت میں موجود نہ تھی بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہوگئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں، جیسے مروّجہ مدارسِ اسلامیہ اور تعلیمی وتبلیغی انجمنیں ، اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف ونحو اور ادبِ عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام فرقوں کا رَدِّ کرنے کے لئے منطق اور فلفہ کی کتابیں یا جہاد کے کئے جدیداسلحہاور جدید طریقِ جنگ کی تعلیم وغیرہ کہ بیسب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں، مگر پھر بھی اُن کو بدعت اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اِن کی ضرورت اس عہدِ

مبارک میں موجود نہ تھی، بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی علائے اُمت نے اُس کو بورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں حدود ونصوص کے انداز

اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بیسب چیزیں نہانی ذات میں عبادت

ہیں، نہ کوئی ان کو اس خیال ہے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں، یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بہضرورتِ زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کرلینا ممنوع نہیں۔ (سنت و بدعت ص:۱۳)

اس تفصیل ہے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمانِ مابعد میں کیساں ہے اُن میں کوئی ایسا طریقنہ ایجاد کرنا جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ ہے ثابت نہیں اُس کو بدعت کہا جائے گا، اور بیراز رُوئے

قرآن وحدیث ممنوع و ناجائز ہوگا۔

مثلاً دُرود وسلام کے وقت کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کی پابندی، فقراء کو کھانا کھلاکر ایصالِ ثواب کرنے کے لئے کھانا سامنے رکھ کر مختلف سورتیں پڑھنے کی پابندی، نماز باجماعت کے ساتھ کئی کئی مرتبہ دُعا ما نگنے کی پابندی، ایصالِ باجماعت کے ساتھ کئی کئی مرتبہ دُعا ما نگنے کی پابندی، ایصالِ ثواب کے لئے تیجہ، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب وشعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود إیجاد شم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغال وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر ملامت اور لعن طعن کرنا وغیرہ۔

رن و وابب ن سرن بھا، ان ین سریک کہ اوسے وا وں پر ما سے اور ن سی کرنا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ دُرود وسلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایصالِ تواب، متبرک راتوں میں نماز وعبادت، نمازوں کے بعد دُعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں، اِن کی ضرورت جیسے آئ ہے ایسے ہی عہدِ صحابہ میں بھی تھی، اِن کے ذریعے توابِ آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق وشوق جیسے آئ کسی نیک بندہ کو ہوسکتا ہے، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام گو اِن سب سے زائد تھا، کون دعویٰ کرسکتا ہے کہ اُس کو صحابہ کرام گا ہے دائد ذوقِ عبادت اور شوقِ رضائے الہی حاصل کرسکتا ہے کہ اُس کو صحابہ کرام گا ہے خائد ذوقِ عبادت اور شوقِ رضائے الہی حاصل کرسکتا ہے کہ اُس کو صحابہ کرام گا ہے۔

كُلُّ عِبَافَةٍ لَمُ يَتَعَبَّدُهَا أَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلا تَعُبُدُوهَا فَإِنَّ اللَّوْلَ لَمْ يَدَعُ لِلاَّخِوِ مَقَالًا فَاتَّقُوا اللهَ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِينَ وَخُذُوا بِطَرِيْقِ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ. اللهَ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِينَ وَخُذُوا بِطَرِيْقِ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ. ترجمہ: - جوعباوت صحابہ کرام ؓ نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لئے کوئی کرنہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کریں، اے مسلمانو! خدا تعالیٰ سے ڈرواور پہلے بوگوں کے طریقہ کواختیار کرو۔ وگوں کے طریقہ کواختیار کرو۔

اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے بھی

منقول ہے۔

(سنت و بدعت ص:۱۴ بحواله الاعتصام)

# بدعت کے ناجائز وممنوع ہونے کی وجوہ

غور کرنا چاہئے کہ جب بیسب کام عہدِ صحابہ کرامؓ میں بھی عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے لئے ایسے طریقے اختیار کرنا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے اختیار نہیں کئے، آخر اِن کا مقصد کیا ہے؟ کیا بیہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے بیہ نئے طریقے معاذ اللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کو معلوم نہ تھے، آج اِن دعویداروں پر انکشاف ہوا ہے، اس لئے بیکررہے ہیں؟

## دین میں کوئی بدعت نکالنارسول الله پرخیانت کی تہمت لگانا ہے

اور اگر کہا جائے کہ اُن کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا تو کیا بیہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں خیانت اور تبلیغ رسالت کے فرائض میں کوتا ہی کا الزام نہیں ہے؟ اس لئے حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

(سنت و بدعت ص: ۱۵)

بدعت نکالنا بیہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہدِ رسالت میں مکمل نہیں ہوا تھا

ايك طرف تو قرآن كريم كابداعلان ہے كه:-الْيَوْمَ اَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ.

(میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کردیا)

دُوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کرعملاً بیہ دعومیٰ کہ شریعت اسلام کی بھیل آج ہورہی ہے، کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کرسکتا ہے؟ اس کے یقین سیجے کہ عبادات کا جوطریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرامؓ نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دِکش اور بہتر نظر آئے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھانہیں، اسی کو حضرت امام مالکؓ نے فرمایا کہ: جو کام اُس زمانے میں دین نہیں تھا، اُسے آج بھی دین نہیں کہا جاسکتا۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے اِن طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناواقفیت کی بناء پر چھوڑا تھا، نہ ستی یا غفلت کی بناء پر، بلکہ اِن کو غلط اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا۔

چھوڑا تھا۔

آج آگر کوئی شخص مغرب کی نمازتین کے بجائے چار رکعت اور صبح کی دو کے بجائے تین یا چار پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے بجائے عشاء کے بعد تک رکھے تو ہر سمجھدار مسلمان اس کو بُرا اور غلط اور ناجائز کے گا، حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کچھ تبیجات زیادہ پڑھیں، پچھ اللہ کا نام زیادہ لیا، پھراس کو با تفاق بُرا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لئے نہیں کہ اس نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقۂ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی، اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا، اس نے کیا ہے، یا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداءِ امانت میں کوتابی اور خیانت برتی ہے کہ عبادت کے بیہ نئے اور مفید طریقے لوگوں کونہیں بتلائے۔

کوئیں بتلائے۔
ابغور سیجئے کہ نماز کی رکعات تین کے بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں،
دُعاوُں، دُرود وسلام کے ساتھ الیک شرطیں اور طریقے اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے
جو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عبادات
میں اپنی طرف سے قیدوں، شرطوں کا اضافہ شریعت ِمحمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے، اس
کئے اس کوشدت کے ساتھ رَدِّ کیا گیا ہے۔

#### بدعت تحریف دین کا راستہ ہے

بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہیہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں، شرطیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دین کی

قیدی، شرین اور سے سے سریعے ایجاد سرے کی اجارت دیے دی جانے ہو دین ک تحریف ہوجائے گی، کچھ عرصے کے بعد بیہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسولِ سیمیں است میں اور سے ایک بعد سے سے سے ایک کا کہ اصل عبادت جو رسولِ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی ، کیا اور کیسی تھی ؟ پچپلی اُمتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اینے پینمبر کی بتلائی ہوئی

سب سے برس رہہ میں اور کہ سے موں ہے ہیں گئی ہوئی ہے۔ برس کی موری ہوئی ہے۔ برس کو کا اور اُن کی رسم عبادات کے نئے سئے طریقے نکال لئے ، اور اُن کی رسم چل رہے ہوئی انتیاز ندر ہا۔ چل رہڑی ، کچھ عرصے کے بعد اصل دین اور نوایجاد رسموں میں کوئی انتیاز ندر ہا۔

خلاصۂ کلام ہیہ کہ جو چیز اصطلاحِ شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع و

ناجائز ہے، البتہ بدعات میں پھر کچھ درجات ہیں، بعض سخت حرام قریبِ شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن وحديث اورآ ثارِ صحابةٌ و تابعينٌّ وائمَهُ دين ميں بدعات كى خرابي اور

اُن سے اجتناب کی تاکید پر بے شار آیات و روایات ہیں، ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

## بدعت کی مذمت قرآن وحدیث میں

علامه شاطبیؒ نے ''کتاب الاعتصام'' میں آیاتِ قرآنیہ کافی تعداد میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں، ان میں سے دوآیتیں اس جگہ کھی جاتی ہیں:-ا:-وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشُرِكِیْنَ. مِنَ الَّذِیْنَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمُ مُكَانُدُا شَدُوا مِنَ الْمُشُرِكِیْنَ. مِنَ الَّذِیْنَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمُ

وَكَانُوُا شِيعًا كُلُّ حِزُبِ مِيمًا لَدَيْهِمُ فَرِحُوُنَ. (الروم:٣٢،٣) ترجمه:- مت ہومشركين ميں سے جنہوں نے كلاے كلاے كيا اينے دين كو اور ہوگئے فرقے اور پارٹياں، ہرايك پارٹی اينے

طرز پرخوش ہے۔

حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کی تفسیر میں نقل فر مایا کہ اس سے مراد اہلِ بدعت کی پارٹیاں ہیں۔

(الاعتصام ج:ا ص:٦٥)

٢: - قُلُ هَلُ نُنبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِينَ اَعُمَالًا. اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعُيهُمُ فِي الْآخِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

ترجمہ: - آپ فرمائے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہیں، وہ لوگ جن کی سعی وعمل دُنیا کی زندگی میں ضائع و بے کار ہوگئی اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھاعمل کررہے ہیں۔

حضرت على كرتم الله وجهه اور سفيان تورگ وغيره نے "اَخْسَوِيُنَ اَغْمَالًا" كى تفسير اہل بدعت كى حالت كا پورا تفسير اہل بدعت كى حالت كا پورا نقشہ تھينج ديا گيا ہے كہ وہ اپنے خود تراشيدہ اعمال كو نيكى سمجھ كرخوش ہيں كہ ہم ذخيرہ تفشہ تحينج ديا گيا ہے كہ وہ اپنے خود تراشيدہ اعمال كو نيكى سمجھ كرخوش ہيں كہ ہم ذخيرہ تخرت حاصل كررہ ہيں، حالانكہ الله تعالى اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كے نزديك أن كے اعمال كا نہ كوئى وزن ہے، نہ تواب بلكہ ألٹا گناہ ہے۔

(سنت و بدعت ص:۲۲)

روایاتِ حدیث بدعت کی خرابی اور اُس سے رو کئے کے بارے میں بے شار ہیں، ان میں سے بھی چندروایات لکھی جاتی ہیں:-

ا:-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسولِ کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا هَلَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ. (مَثَكُوة بحواله بخارى) ترجمہ:- جوشخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں، وہ مردُود ہے۔ ۲:- حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسولِ

ریم صلی الله علیه وسلم اینے خطبے میں فرمایا کرتے تھے:-

أُمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ خَيُرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدَى اللهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدَى مُحَدَثَاتُهَا مُحَدَمَّا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا مُحَدَمَّا وَضَرَّ اللهُ مُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً. أخرجه مسلم، وفي روايةٍ للنسائي: كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ فِي النَّارِ.

(اعضام ج: اص:۲۷)

ترجمہ: -حمہ وصلوٰۃ کے بعد مجھو کہ بہترین کلام، اللہ کی کتاب ہے،
اور بہترین طریقہ اور طرزِ عمل محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طرزِ عمل
ہے، اور بدترین چیزنگ ایجاد کی جانے والی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت
گراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ: ہر نوایجاد عبادت
بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں (لے جانے کا باعث) ہے۔
بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں (لے جانے کا باعث) ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے، اور
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں الفاظِ مذکورہ کے بعد یہ بھی
فرماتے تھے: -

إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَكُلُّ مُحُدَثَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ مُسَلالَةٍ فِي النَّارِ. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. (اعتمام ج: اص: ٢٧)

ترجمہ:-تم بھی نے نے کام نکالوگے اور لوگ تمہارے لئے نئ نئی صورتیں عبادت کی نکالیں گے، خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقۂ عبادت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔ سع:-صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

رسولِ كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:-

مَنُ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجُرِ مِثُلُ الجُورِ مَنُ يَّتَبِعُهُ لَا يَنُقُصُ ذَكِا إِلَى ضَلَالَةٍ يَنُقُصُ ذَلِكَ مِنُ الْجُورِهِمُ شَيْئًا، وَمَنُ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثُلُ اثَامٍ مَنُ يَّتَبِعُهُ وَلَا يَنُقُصُ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثُلُ اثَامٍ مَنُ يَّتَبِعُهُ وَلَا يَنُقُصُ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثُلُ اثَامٍ مَنُ يَّتَبِعُهُ وَلَا يَنُقُصُ ذَلِكَ مِنْ اثَامِهِمُ شَيْئًا.

ترجمہ: - جو شخص لوگوں کو شیخے طریقِ ہدایت کی طرف بلائے تو ان تمام لوگوں کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا جو اس کا اتباع کریں، بغیر اس کے کہ اُن کے ثواب میں پچھ کمی کی جائے، اور جو شخص کسی گراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اُس پر اُن سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کا اتباع کریں گے، بغیر اس کے کہ اُن کے گناہوں میں پچھ کمی کی جائے۔

بدعات کے نئے سئے طریقے ایجاد کرنے والے اور اُن کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پرغور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے عمل ہی کانہیں بلکہ جتنے مسلمان اس سے متأثر ہوں گے اُن سب کا وبال اُن پر ہے۔ (سنت و بدعت) ہم: – ابوداؤد اور ترفدی نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا جس میں نہایت مؤثر اور بلیغ وعظ فرمایا، جس سے آنکھیں بہنے لگیں اور دِل ڈر گئے، بعض عاضرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا ہے جیسے رُخصتی وصیت ہوتی حاضرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا ہے جیسے رُخصتی وصیت ہوتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: –

أُوصِيُكُمُ بِتَقُوَى اللهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الْاَمُرِ وَإِنُ كَانَ عَبُدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّ مَنُ يَعِشُ مِنكُمُ بَعُدِى فَسَيرَى احتيلافًا كَثِيرًا فَعَلَيُكُمُ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْحُلَفَآءِ الرَّاشِدِيُنَ الْسَمَهُدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيُهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُحُدَثَاتِ الْامُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ.

ترجمہ: - میں تہہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی سے ڈرنے کی اور حکامِ اسلام کی اطاعت کرنے کی، اگر چہتمہارا حاکم عبثی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے، اس لئے تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو مضبوط پکڑو، اور دین میں نوایجاد (نے ایجاد کئے جانے والے) طریقوں سے بچو کیونکہ ہرنوایجاد طرزِ عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

۵: - اور حضرت صدیقه عائشه رضی ابله عنها نے فرمایا که: جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔

(سنت و بدعت بحواله اعتصام للشاطبي ج: ١ ص:٨٨)

۲: - اور حضرت حسن بصری رحمه الله نے فرمایا که رسولِ کریم صلی الله علیه

وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

اگرتم چاہتے ہو کہ بل صراط پرتمہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔

2:-حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے اُن میں سب
سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں، ایک سے کہ جو چیز وہ دیکھیں

۸: - اور حضرت حذیفه رضی الله عنه نے فرمایا که: خدا کی قشم! آئندہ زمانے میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی
 ۱گرکو کی شخص ۳۱ مدعد ہے کہ زکر کر گا تہ لوگر کہیں گرے

کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کوترک کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تم نے سنت جھوڑ دی۔ تم نے سنت جھوڑ دی۔ 9:-حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:-

اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرواور عبادت میں مبالغہ اور تعمق نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے رہو، اُس چیز کو اختیار کرو جو از رُوئے سنت تم جانتے ہو، اور جس کو اس طرح نہیں جانے اُس کوچھوڑ دو۔

ا: - حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی نے فرمایا که: بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ اور نماز میں محنت کرتا جاتا ہے
اتنا ہی الله تعالی سے دُور ہوتا جاتا ہے۔
نیز رہی بھی فرمایا کہ: -

نیز بیجی فرمایا کہ:-صاحبِ بدعت کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دِل کو بیار کردے گا۔

اا: - حضرت سفیان توری رحمه الله تعالی نے فرمایا که: کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں، اور کوئی قول وعمل بغیر نیت
کے مستقیم نہیں، اور کوئی قول اور عمل اور نیت اُس وقت تک
مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔

(سنت و بدعت ص:۲۷)

۱۲: - ابوعمروشیبانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ: صاحب بدعت کو تو بہ نصیب نہیں ہوتی ( کیونکہ وہ تو اینے گناہ

کا سبو ہر من روبہ میب میں ہوں رہیں۔ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو بہ کس ہے کرے؟)۔

(سنت و بدعت ص: ۲۷)

بدعات کے متعلق ان اُصولی گزارشات کے بعد اب ہم اُن کوتا ہوں، غلط

رسموں اور بدعتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو بیاری، موت، میت اور پسماندگان کے متعاد یہ سرا

متعلق آج کل زیادہ رائج ہوگئ ہیں، اور سہولت کے لئے ان کو تین حصوں میں تقسیم

كرتے ہيں:-

ا:- موت سے پہلے کی رسمیں اور کوتا ہیاں۔

۲:- عین وقت ِموت کی رسمیں۔

س:- موت کے بعد کی سمیں۔

اور اُمید کرتے ہیں کہ قارئین خود بھی ان سے اجتناب فرما ئیں گے اور میں کہ بھی حکمت اور زمی سریہ اتنہ یہ کنے کی کیشش کریں گ

دُ وسروں کو بھی حکمت اور نرمی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں گے۔

# موت سے پہلے کی شمیں اور کوتا ہیاں

مرنے سے پہلے جس بیاری میں مرنے والا مبتلا ہوتا ہے اس میں میّت اور اہلِ میّت طرح طرح کی کوتا ہیاں کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں:-

نماز کی پابندی نه کرنا

ممکن ہے بید زندگی کا آخری مرض ہو، کیونکہ ہر بیاری موت کی یاد دہانی کراتی ہے، صحت میں فکر نہ کی قادرخطرہ کی صحت میں فکر نہ کی قواب بھی غافل رہنا اور اہتمام نہ کرنا بڑے ہی اندیشہ اور خطرہ کی

ات ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ أمن ش:٢٦٦)

پہ بعض مریض زمانۂ تندرسی میں تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، گر بیاری میں نماز کا خیال نہیں رکھتے اور خیال نہ رکھنے کی عموی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ بیاری یا وسوسہ کی بناء پر کیڑے یا بدن ناپاک اور گندے ہیں یا وضو اور عنسل نہیں کر سکتے اور تیم کو دل گوارا نہیں کرتا کہ اس سے طبعت صاف نہیں ہوتی، اس کے نماز قضاء کرد سے

دِل گوارانہیں کرتا کہ اس سے طبیعت صاف نہیں ہوتی، اس لئے نماز قضاء کردیتے ہیں، یہ خت جہالت اور نادانی کی بات ہے، ایسے موقع پر اہلِ علم سے مسئلہ پوچھ کرعمل کرنا چاہئے اور شریعت کی عطا کردہ سہولتوں پرعمل کرنا چاہئے، ان وجوہات کی بنیاد پر نماز قضاء کرنا جائز نہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۲۲۳)

نماز کے وقت نیند کے غلبہ سے یا بہت زیادہ ضعف و نقاہت سے آنکھیں بند ہوکر غفلت سے آنکھیں بند ہوکر غفلت سے ہوری طرح خبرنہیں ہوتی، یہاں عفلت سی ہوجاتی ہے اور نماز کے اوقات وغیرہ کی پوری طرح خبرنہیں ہوتی، یہاں تک کہ نماز قضاء ہوجاتی ہے، حالانکہ اگر انہیں نماز کی اطلاع کی جائے تو ہرگز کوتا ہی نہ کریں، لیکن اُویر کے لوگ خدمت کرنے والے مریض کی راحت کا خیال کر کے نماز

کی اطلاع نہیں کرتے اور اگر بیار کوئسی طرح اطلاع بھی ہوجائے تو اُلٹامنع کردیتے ہیں یا اس کی امداد نہیں کرتے ، مثلاً وضو، تیم ، کپڑوں کی تبدیلی ، قبلہ رُخ کرنا وغیرہ کچھ

نہیں کرتے ، جس سے خود بھی گنہگار ہوتے ہیں ، ایبا کرنا نہ مریض کے ساتھ خیرخواہی ہے ، نہا پنے ساتھ۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۲۲۲)

معاف ہوتی ہے وہ، وہ بیہوشی ہے جس میں خبر دار کرنے سے بھی آگاہ نہ ہو اور متصل چھ نمازیں بیہوشی میں گزر جائیں، ایسی شکل میں نماز بالکل معاف ہے، قضاء بھی واجب نہیں، اور اگر اس سے کم بیہوشی ہو مثلاً جاریا پانچ نمازیں اس حالت میں گزر

واجلب ہیں، اور اس سے ما بہوں ہو سلا چار یا پان ماریں، ن حاست یں سرر جا ئیں تو اس وقت تو مریض بیہوشی کی بناء پر نمازیں ادا کرنے کا مکلّف نہیں، البتہ ہوش آنے پر اُن کی قضاء واجب ہے، اور اگر قضاء میں سستی کی تو مرنے ہے پہلے اُن نمازوں کا فدریدادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج: اص: ٢٢٧)

نماز کے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرنا

بی بعض مریض بیکوتائی کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وضو کچھ مفتر نہیں کہ باوجود اس کے کہ وضو کچھ مفتر نہیں اور پھر تیم کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ خدمت گزار یا دُوسرے خیر خواہ وضو سے رو کتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں شرع میں آسانی ہے، تیم کرلو، بیتخت نادانی ہے، جب تک وضو کرنا مفتر نہ ہو تیم کرنا جائز نہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۲۷)

بی بعض بیاری کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں مگر پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی قدرت ہو ہو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی قدرت ہو

بیٹے کرادا کرنا جائز نہیں،لہذا بڑی احتیاط سے نماز کو پورا کرنا جائے۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:ا ص:۲۲۷)

ﷺ بعض مریض نماز میں باوجود اس کے کہ کراہنے کو ضبط کر سکتے ہیں لیکن

''آہ، آ' خوب صاف لفظوں سے کہتے ہیں اور اس کی بالکل پروانہیں کرتے کہ نماز رہے گئاز میں ''آہ، آ' خوب صاف لفظوں سے کہتے ہیں اور اس کی بالکل پروانہیں کرتے کہ نماز رہے گی یا جائے گی، یاد رکھنا چاہئے کہ قدرتِ ضبط ہوتے ہوئے نماز میں ''نہائے' ہائے'' یا'' آ'''''اُوکی'' وغیرہ کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز بڑے احتیاط کی چیز میں خال سے اداکر نی جا سئے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز بڑے احتیاط کی چیز میں خال سے اداکر نی جا سئے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز بڑے احتیاط کی چیز میں خال سے اداکر نی جا سئے سے دال سے اداکر نی جا سئے سے نماز میں دال کی جا سئے سے دال سے اداکر نی جا سئے سے دال سے اداکر نی جا سئے سے دو سے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز بڑے احتیاط کی چیز میں دو اس سے دو اس نے دو اس سے دو اس سے

ہے، خیال سے ادا کرنی چاہئے۔ مند رِشرعی کے باوجود تیمتم نہ کرنا

۔ ﷺ بعض مریض یہ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ خواہ اُن پر کیسی ہی مصیبت

گزرے، خواہ کیسا ہی مرض بڑھ جائے، جان نکل جائے، گرتیم جانے ہی نہیں، مرجا ئیں گے مگر وضو ہی کریں گے، یہ بھی غلو (انتہاء پبندی) اور در پردہ حق تعالیٰ شانہ کی عطا کر دہ سہولت کو قبول نہ کرنا ہے، جو سخت گستاخی اور بے ادبی ہے، جس طرح وضو

حق تعالیٰ کا حکم ہے، تیم بھی اُنہی کا حکم ہے، بندہ کا کام حکم ماننا ہے نہ کہ دِل کی

جا ہت اور صفائی کو دیکھنا، بندگی تو اسی کا نام ہے کہ جس وقت جو حکم ہو جان و دِل سے اطاعت کرے۔

من من رین بلاضرورت مریض کا ستر دیکھنا

ورت مریض کا ستر دیگفنا \*\* ایک کوتای عام طور برب

بلا ایک کوتاہی عام طور پر بیہ ہو رہی ہے کہ بیار کا ستر (وہ اعضاء جن کو چھپانا شرعاً واجب ہے) چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، زانو کھل گیا تو کوئی پروا نہیں، ران کھل گئی تو کچھ خیال نہیں، مریض اگر تکلیف کی شدت ہے اس کا خیال نہ

ر کھ سکے تو اُوپرِ والوں کو اس کا پورا خیال رکھنا لازم ہے، بلاضرورت اس کا ستر دیکھنا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

بلا ایک کوتائی اکثریہ ہوتی ہے کہ مریض کو مثلاً اُنجکشن لگوائے یا آپریش یا مرہم پی کروانے یا معالج کو مرض کی جگہ دکھلانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جتنا بدن کھولنے کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی کھلے، اور صرف اُن

لوگوں کے سامنے کھلے جن کا تعلق علاج معالجہ سے ہے، بے دھڑک معالج اور غیرمعالج سب کے سامنے بدن کھول دیا جاتا ہے، حالانکہ غیرمتعلقہ حضرات کو مریض سیر سب کے سامنے بدن کھول دیا جاتا ہے، حالانکہ غیرمتعلقہ حضرات کو مریض

کے ستر کا حصہ دیکھنا جائز نہیں، اس میں بہت ہی زیادہ غفلت ہے، اس کا بہت خیال کھیں۔ رکیس۔

ﷺ مریض مرد ہو یا عورت، معالج کو بقدرِ ضرورت اُن کا بدن دیکھنا جائز ہے،لیکن دُوسرے حاضرین کوان کے ستر کا حصہ دیکھنا جائز نہیں، وہاں ہے ہٹ جانا یا ہے۔

آئکھیں بند کر لینا یا منہ پھیر لینا واجب ہے۔ رحوالۂ بالا)

نا پاک اور حرام دوا استعال کرنا

ﷺ ایک کوتا ہی ہے عام ہو رہی ہے کہ بیار کے علاج معالیے میں پاک و ناپاک اور جلال وحرام دوا کا کچھ خیال ہی نہیں کیا جاتا، بلاتحقیق اور بلاشدید ضرورت ورت رہے کہ ایک کیا جاتا، بلاتحقیق اور بلاشدید ضرورت

کے حرام ونجس دوا ئیں بلادی جاتی ہیں۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:ا ص:٢٢٩)

دُعا کی طرف توجه نه دینا مند به پر

اختیار کی جاتی ہیں، بیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، کین دُعا کا اہتمام نہیں کرتے، کا جاتی ہیں کہ جاتی ہیں۔ کی طرح بہایا جاتا ہے، کین دُعا کا اہتمام نہیں کرتے، کی سے دنال ہی نہیں ہوتا ہیں۔ کی طرح بہایا جاتا ہے، کیکن دُعا کا اہتمام نہیں کرتے، کی سے دہاں کی سے دہاں کا اہتمام نہیں کرتے، کی دہاں کا دہاں کی دہاں کا دہاں کی دہاں کا دہاں کا دہاں کی دہاں کی دہاں کی دہاں کی دہاں کی دہاں کا دہاں کا دہاں کی دہاں ک

بلکہ اس کا خیال ہی نہیں آتا، حالانکہ بیہ دُعاءِ منصوص عظیم ترین تدبیر ہے اور اس کی توفیق نہ ہونا سخت محرومی کی بات ہے، مریض کو اگر ہوسکے تو خود دُعا کرنی جاہئے، کریک سالمیں وضیع میں اور المبری تاریخ کے استان کریں ہونے میں اور کریں ہونے میں اور اسکان

کیونکہ حالت ِ مرض میں دُعا قبول ہوتی ہے، (ورنہ اُوپر والوں کو اور اعزہ و اقارب کو) پوری توجہ اور دھیان سے دُعا کرنا چاہئے، گھر کے ایک فرد کا بیار ہونا اور تمام اہلِ خانہ

کا پریشان ہونا خود حق تعالی کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ایمان کا تقاضا بھی کیہ ہے کہ ایپ بیتان ہونا خود حق تعالی کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ایمان کا تقاضا بھی کیہ اور صحت و ایپ خالق و مالک کی طرف توجہ کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور صحت و ایک کرنے کی کہ ایک کی سات کی میں ہوں کا ایک کرنے کی ایک کرنے کی میں ہوں کا ایک کرنے کی کرنے کی کا کہ کہ کا کہ

عافیت کی دُعا کی جائے۔ دُعا کا غلط طریقتہ دُعا کا غلط طریقتہ

ﷺ ایک کوتا ہی ہیہ ہے کہ بعض لوگ دُعا میں شرعی حدود کوملحوظ نہیں رکھتے ، شکایت کے انداز میں دُعا کرنے لگتے ہیں، مثلاً یوں دُعا کرتے ہیں: ''اے اللّٰہ کیا سرہ لیا میں ایک نہ میں ایس کا رہے ہیں مثلاً ہیں ہیں گا ہے ہیں۔

ہوگا؟ بس میں تو بالکل ہی تاہ ہوجاؤں گا یا تباہ ہوجاؤں گی، یہ بیچے کس پر ڈالوں گی، میرے بعداُن کا کون ہوگا، خدایا ایسا نہ سحیہ ہو، بس جی میرا تو کہیں بھی ٹھکانا ہی نہ مسرکا'' وغیرہ، گویا شکامت الگ کی جاتی ہے اور مشور د الگ دیا جاتا ہے، استغفیر اللّٰہ!

رہے گا' وغیرہ، گویا شکایت الگ کی جاتی ہے اور مشورہ الگ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ!

کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے، اس کا نام عظمت ہے؟ دُعا ہمیشہ ایک عاجز غلام کی طرح کرنی جائے، اس کے بعد خدائے یاک جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہنا

طرح کرنی چاہئے، اس کے بعد خدائے پاک جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہنا واجب ہے۔

صدقہ کے متعلق کو تا ہیاں ' پنج مریض یا اس کے متعلقین صدقہ کرنے میں ایک غلطی بیرتے ہیں کہ

کسی بزرگ مرحوم کے نام کا کھانا پکواکر تقتیم کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں، اور اس میں

اُن کا بیاعتقاد ہوتا ہے کہ وہ بزرگ خوش ہوکر کچھ سہارا لگادیں گے، بیعقیدہ شرک ہے، بعض لوگ بجائے مدد کے اُن کی دُعا کا یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اُن کی دُعا رَدِّنہیں ہوسکتی، ایبااعتقاد بھی خلاف شرع ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:ا ص:۳۳۱)

ر مساب المار من المار من المار الما

وغیرہ کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں یا مریض کے پاس بکرے کو ذرج کرتے ہیں اور اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، اور بیہ بیجھتے ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائیں گویا اس کی

طرف منتقل ہوگئیں، پھر خیرات کرنے سے وہ بھی چلی جاتی ہیں، اور جان کے بدلے جان دے دینے سے مریض کی جان نج جائے گی، یاد رکھئے! ایبا اعتقاد خلاف شرعی

۔۔ ۱۳۱۰) (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۳۱) انتخاب کھانا، گندم، آٹا اور روپیہ بیسہ مریض کے پاس رکھ دیتے ہیں ہیں۔

اور مریض کے چاروں طرف تین یا پانچ یا سات مرتبہ گھما کر اور مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے مریض کی بیاری

اور بلائیں اس شے میں منتقل ہوکر خیرات کرنے سے سب چلی جاتی ہیں، یہ اعتقاد بھی خلاف شرع ہے۔ خلاف شرع ہے۔

ﷺ بعض لوگوں نے صدقہ کے لئے خاص خاص چیزیں مقرر کر رکھی ہیں، جیسے ماش، تیل اور پیسے جن میں اَمرِ مشترک سیاہ رنگ کی چیز معلوم ہوتی ہے، گویا بلا کو کالی سمجھ کر اس کو دُور کرنے کے لئے بھی کالی چیزیں منتخب کی گئی ہیں، یہ سب من

گھڑت باتیں ہیں اورخلاف شرعی ہیں، شرعاً مطلق صدقہ دافع بلا ہے، کوئی خاص شے یا خاص ہے۔ یا خاص رنگ بالکل طےنہیں ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: ا ص: ۲۳۲)

خاص رنگ بالکل طے نہیں ہے۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: ا ص:۳۳۲) ہے۔ پہ بعض لوگ صدقہ میں گوشت وغیرہ چیلوں کو دینا ضروری خیال کرتے

ہیں، بیجھی غلط ہے، شرع نے صدقہ کا مصرف مقرر کردیا ہے، چنانچیمسلمان مسکین اس

کا بہترین مصرف ہیں، چیلیں اس کا مصرف نہیں۔(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:ا ص:۲۳۲) • یسر

وصيت خلاف شرع كرنا

ﷺ بعض مرتبہ مریض اپنے بعد کے لئے خلاف شرع وصیت کرتا ہے، کیکن دُ وسرے اس کو بالکل تنبیہ نہیں کرتے کہ جس سے اس کی اصلاح ہوجائے اور ناجائز

ﷺ بعض دفعہ دُوسرے لوگ مریض کو خلاف ِشرع وصیتوں کی رائے اور ترغیب دیتے ہیں، مثلاً اپنے تہائی سے زیادہ مال کی وصیت یا کسی وارث کے حق میں

وصیت یا کسی جائز وارث کے محروم کرنے کی وصیت یا تیجہ، دسواں، حیالیسواں کرنے یا قبر میں عہدنامہ رکھنے کی وصیت وغیرہ، بیسب شرع کے خلاف ہیں، اُن کی ترغیب دینا

بھی جائز نہیں، بلکہ اگر مریض خود ہی اُن کی وصیت کرنے گئے تو وُوسروں کو اسے منع کردینا چاہئے اور اس کی اصلاح کردینی چاہئے، بالفرض مریض ایسی وصیتوں سے باز نہ آئے تو ایسی خلاف شرع وصیت لازم نہیں ہوتی، بلکہ بعض پر توعمل جائز بھی نہیں،

نہ آئے کو آئی حلاف سرع وصیت لازم ہیں ہوی، ملکہ' تفصیل بچھلے باب میں وصیت کے بیان میں آچکی ہے۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج: اص:٣٣٣)

# عین وفت کی سمیں

ٹھیک یمی یا اس سے ملتے جلتے آثار جب دکھلائی دیں توسمجھ لیجئے کہ بیہ

وفت''نزع'' کا ہے، اللہ پاک سب پرآسان فرمائے، آمین۔ اس وفت بھی طرح طرح کی کوتا ہیاں اور غلطیاں کی جاتی ہیں، خاص طور پر

عورتیں اُن میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، اب اُن باتوں کولکھا جاتا ہے، توجہ سے پڑھیں اوران کا ارتکاب نہ ہونے دیں۔

رونا، پیٹنا اور گریبان بھاڑنا

عام طور پر ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ میت کی جاں کنی کے وفت بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھیں،سورۂ یا۔۔۔۔ س پڑھیں،میّت کی سہولت ِنزع اور خاتمہ بالخیر کی دُعا کریں،عورتیں رونا پیٹنا بھیلاتی ہیں،مریض کو اگر کچھ ہوش ہوتو وہ پریثان ہوتا ہے،

جس میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، پھراس غریب کو نزع کی تکلیف ہی کیا کم ہے، مزید به تکلیف دیتی ہیں، یاد رکھئے! بلند آواز ہے رونا چلانا، ماتم کرنا اور گریبان پھاڑنا سب حرام اور گناہ ہے، البتہ رونا آئے تو چیخ چِلائے بغیر صرف آنسوؤں سے رونے (اصلاحِ انقلابِ أُمَّت ج: اص:٣٣٣)

میں کوئی مضا ئفتہ ہیں۔

بیوی بچوں کوسامنے کرنا

🗱 ایک نامعقول حرکت میر کی جاتی ہے کہ بعضی عورتیں مرنے والے کی بیوی کواس کے سامنے کھڑا کردیتی ہیں یا بیوی خود ہی سامنے آ جاتی ہے اور پھر مریض سے پوچھتے ہیں کہاں کو یا مجھ کوکس پر چھوڑے جاتے ہو؟ اور اس غریب کو جواب دینے پر

مجبور کرتی ہیں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اس کا بیہ وقت خالق کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، مگریہ نالائق اس کو اب بھی مخلوق کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس

غریب پرسراسرزیادتی ہے، ہونا تو بہ چاہئے کہ اگر وہ خود بھی بلاضرورتِ شرعیہ (مثل وصیت وغیرہ) کے اس عالم کی طرف متوجہ ہوتو اس کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف پھیردی

(اصلاح انقلابِ أمت ج: اص:۲۳۴) بعض اوقات مریض کے بچوں کو اس کے سامنے لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ان کا کون ہوگا؟ انہیں بیار کرلو، ان کے سر پر ہاتھ تو رکھ دو، جس سے وہ غریب اور پریشان ہوجاتا ہے اور آخری وقت میں مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کا نقصان الگ ہوتا ہے، وُوسری طرف بیج کس قدر شکتہ دِل ہوتے اور نا اُمید ہوتے ہیں، یہ وقت تو ایسا ہے کہ اگر وہ خود بھی بچوں کو یاد کرتا تو اس کوحق تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کی تلقین کی جاتی۔ تلقین کی جاتی۔

تلقین کی جاتی۔ اور اگر وہ بہت ہی یاد کرے تو سرسری طور پر سامنے کردیں تا کہ اس کا دِل اُن میں اُٹکا نہ رہے،لیکن اگر وہ خود یاد نہ کرے تو ہرگز اس کو یاد نہ دلائیں، اس طرح

بعض مرد بھی جو زنانہ مزاج رکھتے ہیں وہ بھی یہی مذکورہ بالا ناشائستہ حرکات کرتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ جال کنی کے وقت میّت کے پاس دیندار اور سمجھدار لوگ

ہوں، گھر کی عورتیں اتفاق ہے ایسی مجھدار اور دیندار ہوں تو اُن کے رہنے میں بھی کوئی مضا نُقہ نہیں، جولوگ بھی رہیں ان تمام اُمور کی احتیاط رکھیں۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۲۳۳)

بدفالی سے پیکس نہ پڑھنا اور میت سے دُور رہنا

ﷺ بعض لوگ ہیرکتے ہیں کہ بدفالی کے خیال سے یا دین کی عظمت دِل میں نہ ہونے سے نہ اُس وفت سورہ یاس پڑھیں اور نہ اس کا پڑھنا گوارا کریں اور نہ سریاں سے سے نہ اُس میں کریں ہے۔

کلمہ کا اہتمام کریں، نہ میت کوکلمہ کی طرف متوجہ کریں، جبکہ اس کو ہوش ہو، اور نہ خود ہی اس میں مشغول ہوں، بلکہ فضول باتوں اور اُن کاموں میں لگ جاتے ہیں جن کی ضرورت بعد میں ہوگی، بیسب جہالت کی باتیں ہیں، ان سے بچنالازم ہے۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۲۳۵) بعض جگہ میت کے ورثاء اس کے مال و دولت، روپیہ بیسہ اور دیگر ساز و سامان پر قبضہ کرنے کی فکر میں بھاگتے پھرتے ہیں، مریض کے پاس کوئی نہیں رہتا اور

وہ تنہا ہی ختم ہوجاتا ہے، بڑی ہی نادانی اورظلم کی بات ہے، اور پھر مرنے والے کے

مال پراس طرح قبضہ کرنا کہ جس کے قبضے میں جو آ جائے وہ اس مالک بن بیٹھے، جائز نہیں، مرحوم کے تمام تر کہ کوشرع کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے۔ '

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۳۳۵) \* بعض لوگ مریض کے پاس اس بناء پرنہیں بیٹھتے کہ انہیں بیاری لگ

جانے کا خوف رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جکم کے بغیر کوئی بیاری کسی کونہیں لگ سکتیں گا کہیں گا گئی یہ تہ بھی نالتہ کہ چکا ہے۔

سکتی، اگر کہیں لگ گئی ہوتو وہ بھی خالق کی حکمت ومشیت سے ہے، بغیران کی مشیت کے پچھ نہیں ہوتا، چنانچہ مشاہرہ ہے کہ اکثر جگہ پچھ بھی نہیں ہوتا، اس لئے ایسا کرنا بڑی

سنگدلی کی بات ہے، ہرگز وہم نہ کریں، مریض کو تنہا نہ چھوڑیں اور اس کی دِل شکنی نہ کریں۔

## کلمہ کی تلقین میں حد سے تنجاوز کرنا پہنج بعض لوگ مرنے والے کوکلمہ پڑھوانے میں اس قدر سخی کرتے ہیں کہ

اس کے پیچھے ہی پڑجاتے ہیں، وہ ذرا غافل ہوا، خاموش ہوا، فوراً توبہ، اِستغفار اور کلمہ کا تقاضا شروع کردیتے ہیں اور برابر اس کے سررہتے ہیں، وہ بیچارہ تنگ آ کر تکلیف حصیل کرکسی طرح پڑھ لیے تو اس پر بھی کفایت نہیں کرتے، یہ جا ہتے ہیں کہ برابر

بین کر می طرح پڑھ کے لو این پر بنی گفایت ہیں کرنے، یہ جائے پڑھتا ہی رہے دَم نہ لے، یہ سراسر جہالت کی بات ہے، خدا بچائے۔

(اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص:۲۳۹) مرنے والے کو کلمہ طبیبہ کی تلقین کا طریقہ اسی کتاب کے بابِ دوم میں آچکا

ے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

ﷺ بعض لوگ اس سے بڑھ کریہ زیادتی کرتے ہیں کہ مرنے والے سے اخیر تک باتیں کرانا چاہتے ہیں، ذرا اسے ہوش آیا اس کو بکارتے ہیں: میاں فلانے!

ذرا آئکھیں تو کھولو، مجھ کوتو دیکھو میں کون ہوں؟ تم کیسے ہو؟ کچھ کہو گے؟ کس بات کو

دِل جاہتا ہے؟ اس طرح کی خرافات اور لغویات میں اُس کو تنگ کرتے ہیں جو کسی طرح دُرست نہیں، البتہ شرعا کسی بات کو دریافت کرنا ضروری ہو مثلاً کسی کی امانت کو پوچھا جائے کہ تم نے کہاں رکھی ہے؟ یا قرضدار اور لین دین کے بارے میں پوچھا جائے کہ جس کا حال کسی اور سے معلوم نہیں ہوسکتا یا اسی قتم کا کوئی اور حق واجب ہوتو جائے کہ جس کا حال کسی اور سے معلوم نہیں، بلکہ ضروری ہے، بشرطیکہ مریض کو بتلانے اسے دریافت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، بلکہ ضروری ہے، بشرطیکہ مریض کو بتلانے

میں نا قابلِ برداشت تکلیف نہ ہو۔ میں نا قابلِ برداشت تکلیف نہ ہو۔ پہنے بعض جابل لوگ اُس بیچارے کو قبلہ رُخ کرنے میں بیکرتے ہیں کہ اس

کا تمام بدن اور منہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ نزع کے عالم میں بدن یا گردن کو حرکت دے جوغیراختیاری طور پر ہوتی ہے تو پھر مروڑ تروڑ کر رُخ بدل دیتے ہیں، یہ بھی

غلط اور جہالت کی بات ہے، یاد رکھو! قبلہ رُخ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ جب مریض پرشاق نہ ہو یا جب وہ بالکل ہے جس وحرکت ہوجائے اُس وفت قبلہ رُوکردیا جائے، نہ بیر کہ زبردئتی کرکے اس کو تکلیف پہنچا کمیں۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۳۷)

یہ کہ ذہر دسی کر کے اس کو تکلیف چہچا ہیں۔

(اصلاحِ انقلابِ امت ج: اس بھیا ہیں۔

نزع میں نامحرم مرد کو د مکھنا

\*\* ایک ہے احتیاطی ہے ہوتی ہے کہ نزع کی حالت میں نامحرم عورتیں بھی

اس کے سامنے آگھڑی ہوتی ہیں، اور اُس وقت پردہ کوضروری نہیں سمجھتیں، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا اور سمجھتا ہے تب تو اس کے سامنے آنا اور دیکھنا جائز نہیں، اور اگر اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے بہت مریض

نے نہ دیکھا، گر ان عورتوں نے تو بلاضرورت نامحرم کو دیکھا، اور حدیث شریف میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اس لئے نامحرم عورتیں ہرگز مریض کے سامنے نہ آئیں، اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اس لئے نامحرم عورتیں ہرگز مریض کے سامنے نہ آئیں اور اس طرح بعضے مرد بھی الیی حالت میں نامحرم عورت کے سامنے چلے جاتے ہیں اور

د یکھنے لگتے ہیں، سواُن کے لئے بھی ایبا کرنا جائز نہیں۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج:ا ص:۲۳۷)

# نزع کی حالت میں عورت کے مہندی لگانا

ﷺ بعض جگہ یہ فتیج رسم ہوتی ہے کہ جب کسی عورت کے انقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو دُوس کے انقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو دُوسری عورتیں اس کے ہاتھوں پرمہندی لگاتی ہیں، اور اس کومسنون سمجھتی ہیں، واضح رہے کہ بیمسنون نہیں، بلکہ ناجائز ہے۔

( فناوىٰ دارالعلوم ديو بند مكمل مدلل ج:۵ ص:۲۴۵)

#### موت کے وقت مہر معاف کرانا

ﷺ ایک کوتائی جو بہت ہی عام ہے، یہ ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کرد ہے، وہ معاف کردیتی ہے، اور خاوند اس معافی کو کافی سمجھ کراینے آپ کو دَینِ مہر سے سبکدوش سمجھتا ہے، اور کوئی وارث مانگے

بھی تو نہیں دیتا، یاد رکھئے! اُوّل تو اس وفت اس طرح معاف کرانا بڑی سنگدلی کی بات ہے، دُوسرے اگر وہ پوری طرح ہوش میں ہواورخوش دِلی سے معاف بھی کردے

تو بھی مہرمعاف نہ ہوگا، کیونکہ بچھلے باب میں مرض الموت کے مسائل ہے معلوم ہو چکا سے معالی سے معلوم ہو چکا

ہے کہ مرض الموت میں معافی مجگم وصیت ہے، اور وصیت شوہر کے لئے نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، البتہ اگر عورت کے دُوسرے

وارث جو عاقل بالغ ہوں وہ اپنا اپنا حصۂ میراث اس مہر میں سے بخوشی حجوڑ نا جاہیں تو حجوڑ سکتے ہیں،لیکن جو وارث مجنون یا نابالغ ہواس کا حصہاس کی اجازت سے بھی ۔

معاف نه ہوگا۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۲۳۸)

ﷺ ایک کوتا ہی بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس کا انتقال ہونے لگے، اگر اس نے مہر ادانہ کیا ہوتو اس کی بیوی کومجبور کرتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کردے،

حالانکہ بیوی اس پر بالکل راضی نہیں ہوتی، مگر لوگوں کے اصرار یا رسم ہے مجبور ہوکر شرماشرمی میں معاف کردیت ہے، یاد رکھئے! اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں، بڑا

## موت کے بعد کی سمیں

## اظهارغم میں گناہوں کا ارتکاب

ﷺ بہت سی جگہ رونے پیٹنے میں عورتیں بے پردہ ہوجاتی ہیں اور پردہ کا مطلق خیال نہیں رکھتیں۔

بعض جگہاں سے بڑھ کر بیغضب ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والوں اور والیوں کی تصویریں تھینچی جاتی ہیں اور اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں، بیہ بھی حرام اور گناہِ

کبیرہ ہے۔ معمد لعن<sup>د</sup>

ﷺ بعض جگہ عورتیں فرطِ غم سے اپنے نامحرم عزیزون مثلاً دیور، چچازاد، تایازاداور خالہ زاد بھائی وغیرہ سے لپٹ کرروتی ہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ رنج وغم میں شریعت کے اَحکام ختم نہیں ہوجاتے۔

ﷺ بعض جگہ اُوپر کی عورتیں دیدہ و دانستہ الیی باتیں کرتی ہیں جس ہے رونا آئے ، اوربعض عورتیں بن بن کر بہ تکلف روتی ہیں ، بیسب غلط ہے اور منع ہے۔ (اصلاح الرسوم)

موجاتی ہیں، بیسب ناجائز وحرام ہے۔ موجاتی ہیں، بیسب

## پوسٹ مارٹم پہ آج کل حادثات میں ہلاک یا قتل ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا

جاتا ہے اورجسم کو چیر بھاڑ کر اندرونی حصے دیکھے جاتے ہیں، ان میں بیشتر صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پوسٹ مارٹم شرعی ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے، جو جائز نہیں،

اور اگر کہیں شرعی ضرورت ہو یعنی کسی وُ وسرے زندہ شخص کی جان بچانے یا کسی کا

مال ضائع ہونے سے بچانے کے لئے پوسٹ مارٹم ناگزیر ہوتو اس میں بھی شرعی اُحکام مثلاً ستر اور احترام میت وغیرہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور فارغ ہونے کے بعد اس کے تمام اعضاء کو دفن کردینا ضروری ہے۔
بعد اس کے تمام اعضاء کو دفن کردینا ضروری ہے۔
(امداد الفتاویٰ ج:۱ ص:۵۰۸ و کفایت اُمفتی ج:۴ ص:۸۸۸)

تجهيز وتكفين اوريد فين ميں تأخير

ﷺ بعض جگہ میت کے مال و دولت کی جانچ پڑتال یاتقسیمِ ترکہ کے انظام و اہتمام یا دوستوں اور رشتہ داروں کے انظار یا نمازیوں کی کثرت یا ایسی ہی اور کسی غرض سے میت کی تدفین میں در کرتے ہیں،حتیٰ کہ بعض جگہ کامل دو دن تک میت کو غرض سے میت کی تدفین میں در کرتے ہیں،حتیٰ کہ بعض جگہ کامل دو دن تک میت کو

پڑا رکھتے ہیں، بیسب ناجائز ومنع ہے۔ پڑا رکھتے ہیں، بیسب ناجائز ومنع ہے۔ پڑا دیکھتے ہیں، بیسب ناجائز ومنع ہے۔ پڑا دیکھتے ہیں، بیسب ناجائز ومنع ہے۔ پڑا دیل الحال کے ایک الحال کے ایک ایک بیسبے کے ایک بیسبے کے ایک بیسبے کے ایک بیسبے کے میں ایک بیسبے کے میں ایک بیسبے کے ایک بیسبے کے میں ہے۔

لاکھ مرتبہ کلمۂ طیبہ پڑھوانا ضروری سبھتے ہیں اور اس کی شکیل کے واسطے وُوسروں کو بلاوے دیئے جاتے ہیں اور انہیں خواہی نخواہی آنا پڑتا ہے، اور جوشخص نہ آئے یا نہ آسکے تو وہ تعزیت اور جنازہ میں بھی ندامت کے باعث شرکت نہیں کرتا، اس میں بھی

متعدّد خرابیاں ہیں، اور تجہیر و تکفین میں بھی تأخیر ہوتی ہے اس لئے بیرسم بھی واجب الترک ہے۔

ميّت كوسلا ہوا يائجامه اور ٹو پی بہنانا

ﷺ بعض جگہ میت کو کفنانے کے وقت مرد ہو یا عورت پائجامہ اور ٹوپی پہناتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ (فاوی دارالعلوم کممل ویدلل ج:۵ ص:۱۷۱)

پہست یک بید بات ہے۔ میت کے گفن سے بچا کر امام کامصلی بنانا میت کے گفن سے بچا کر امام کامصلی بنانا بید ایک عام رسم یہ بھی ہے کہ میت کے گفن سے کوئی گز بھر کپڑا بچالیتے

ہیں یا زائدخرید لیتے ہیں جونمازِ جنازہ کے بعد امام کاحق سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ اُوپر

کی حیادر بھی امام کو دے دی جاتی ہے، سو بیمصلی اور حیادر بنانا ہی غلط ہے، کفن کے مصارف ہے اس کا سیجھ تعلق نہیں، امام کا ان میں کوئی حق نہیں اورمشترک تر کہ ہے اس کا صدقه میں دینا بھی جائز نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ج:ا ص:۹ سے بریادۃ)

میّت کے سینہ اور کفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ وعہدنا مہ رکھنا

النب بعض جگه میت کے سینہ یا پیشانی یا کفن پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، آیة الکرسی اور دیگر آیات اور دُعا ئیں روشنائی وغیرہ ہے لکھی جاتی ہیں، اس طرح لکھنا جائز

نہیں، کیونکہ میّت کے کھٹنے سے بےحرمتی ہوگی، البتہ بغیر روشنائی وغیرہ کے صرف اُنگلی سے پچھ لکھ دیا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہوں تو بیہ جائز ہے، بشرطیکہ اس کو تجهی مسنون یامستحب یا ضروری نه مجھیں، ورنہ بیجھی بدعت اور واجب الترک ہوگا۔

(احسن الفتاوي ج:ا ص:۵۱ بايضاح)

﴿ بعض لوگ میت کے سینہ پرعهدنامه یاشجرہ یا سورهٔ پیس وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا پھر پرلکھ کراس کے ساتھ قبر میں رکھ دیتے ہیں، میّن کے گلنے سڑنے سے اس

کی ہے ادبی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بھی ترک کرنا چاہئے، البتہ جس چیز کا ادب شریعت میں اس درجہ کانہیں اُس کا قبر میں رکھ دینا دُرست ہے، جیسے کسی بزرگ کا کپڑا وغیرہ۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج:ا ص:۲۴۱)

میّت کوکفن میں عمامه دینا

🗱 بعض جگہ علماء اور سرداروں وغیرہ کی میت کو کفن کے تین کپڑوں کے علاوہ ایک عدد عمامہ بھی دیتے ہیں، سو بیعمامہ دینا مکروہ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ عليه وسلم كوتين يمني حيا درول ميں كفنايا گيا تھا، جس ميں عمامة ہيں تھا، احاديث ميں اس

(امداد الفتاوي ج: اص: ٥١٠ و فآوي دارالعلوم ديوبند مدلل ج: ۵ ص: ۲۵۹)

#### میّت کے سرمہ لگانا اور کنگھی کرنا مند بعنہ میں ا

ﷺ بعض لوگ میت کی آنکھوں میں سرمہ اور کاجل لگاتے ہیں، سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو کنگھا بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ناخن اور بال کتر دیتے ہیں، بیہ سب ناجائز ہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل مال ج:۵ ص:۲۴۸)

#### سب ہو رہا۔ کفنانے کے بعد امام کا خط میت کو دینا

ﷺ بعض لوگ میت کو گفن پہنانے کے بعد امام مسجد کا لکھا ہوا خط میت کے دونوں ہاتھوں میں دیتے ہیں، سو رہ بھی بے اصل اور لغو ہے۔ دونوں ہاتھوں میں دیتے ہیں، سو رہ بھی بے اصل اور لغو ہے۔ (فآوی دارالعلوم دیو بند کمل مدل ج:۵ ص:۲۵۲)

#### نما نے جنازہ سے پہلے اور بعد اجتماعی دُعا کرنا ﷺ بعض جگہ بیرسم ہے کہ میتت کو کفنانے کے بعد جنازہ تیار کرے تمام

حاضرین اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے اور دُعا کرتے ہیں، اور بعض جگہ نمازِ جنازہ کے بعد بھی اجتماعی دُعا کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھئے! کہ نمازِ جنازہ خود دُعا ہے، میت کے لئے جو شریعت نے دُعا

مقرر فرمائی ہے اُس میں اجتماعی طور پر جو دُعا پڑھی جاتی ہے وہ میت اور تمام مسلمانوں کے لئے اتنی جامع اور مفید دُعا ہے کہ ہم اور آپ عمر بھرسوچ بیجار سے بھی اس سے

بہتر دُعانہیں کرسکتے، نمازِ جنازہ ہے پہلے یا بعد اجماعی دُعا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں،اس لئے بیہ ناجائز اور بدعت ہے۔ میں کوئی ثبوت نہیں،اس لئے بیہ ناجائز اور بدعت ہے۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ دُعا تو تمام زندہ و مرد ہ مسلمانوں کے لئے ہر وقت جائز ہے، پھراس موقع پر دُعا مکروہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب میر ہے کہ فقہائے کرامؓ نے انفرادی طور پر دُعا کرنے ہے منع نہیں جواب میہ ہے کہ فقہائے کرامؓ نے انفرادی طور پر دُعا کرنے سے منع نہیں

بوہب میہ ہے تہ مہاہے رہ ہے ہیں۔ فرمایا، میت کے دفت ِ انتقال بلکہ اس ہے بھی پہلے عیادت کے زمانے ہے اس کے لئے فرداً فرداً دُعا مانگنے کا ثبوت احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہرمسلمان کو اختیار ہے بلکہ بہتر ہے کہ جب وہ کسی مریض کی عیادت کو جائے تو اس کے لئے دُعا کرے، اور دُن کرے، اور دُن کرے، اور دُن کا انتقال ہوجائے تو اس کے لئے مغفرت کی دُعا کرے، اور دُن تک بلکہ اپنی زندگی بھرمیت کے لئے دُعا کرتا رہے، تلاوت ِقرآنِ کریم اور دیگر مالی و مدن فراڈ دُعا کر اس میں فردا فردا دُعا کرتا ہے میں فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا فردا کرتا ہے میں فردا فردا کرتا ہے میا ہے میں فردا فردا کرتا ہے میں فردا کرتا ہے میں

سبہ بہہ ہیں رس بریت سے سے دہ کرن رہا ہے بہنا ہوں ہے ہیں فرداً فرداً وُعا کرنے یا ایس عبادتوں کا نواب اُسے بہنا تا رہے ، ان تمام حالات میں فرداً فرداً وُعا کرنے یا ایسالِ نواب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ، بشرطیکہ اپنی طرف سے کوئی ایس بات ایجاد نہ کرے جوشر بعت کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی شرط یا پابندی اپنی طرف سے نہ لگائے جوشر بعت نے عائد نہیں گی۔

اور رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے مسلمان میت کے لئے اجتماع کے ساتھ وُعا کرنے کا طریقہ صرف وہ مقرر فرمایا ہے، جسے نمازِ جنازہ کہتے ہیں، انفرادی طور پر ہر شخص ہر وفت وُعا کرسکتا ہے، لیکن جمع ہوکر وُعا کرنے کا ثبوت صرف نمازِ جنازہ کے اندر ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد جن جن مواقع میں وُعا کے لئے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اور فقہائے کرائم اسی اجتماع کو مکروہ اور بدعت فرماتے ہیں، فناوی بزازیہ میں اس ممانعت کی صراحت موجود ہے۔

، (دلیل الخیرات ص:۵۱ تا ۵۳ وامداد المفتین ص:۹۳۳) آج کل اس پر مزیدستم به ہونے لگا ہے کہ جوشخص اس بدعت میں شریک

نہیں ہوتا اس پر طعن وتشنیع کی جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قتم کی بدعت اور جہالت و گراہی سے محفوظ رکھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جینے اور اسی پر مرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین۔

## جنازہ یا قبر پر پھولوں کی جادر ڈالنا

ﷺ قبر پر اور جنازہ پر پھولوں کی جادر ڈالنے کا بھی ایک رواج چل نکلا ہے، اور اس کو تجہیر و تکفین کے اعمال میں سے ایک عمل سمجھا جاتا ہے، اور قبر پر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن وسنت اور صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین سے ان

تتنول أمور كا كوئى ثبوت نہيں،للہذا بيہ بھى بدعت اور ناجائز ہيں۔

(امداد الاحكام ج: الص:٩٢، وعلماء كالمتفقه فيصله)

جنازہ ایک شہر سے دُ وسرے شہرمنتقل کرنا

🗯 ایک رواج میہ عام ہوگیا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال اس کے وطن کے علاوہ اور کسی شہر یا ملک میں ہوتو اسے وہیں دفن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے وطن میں

پہنچانا اور وہال پر دفن کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور ہوائی جہاز تک کے اخراجات کو

اس سلسلہ میں برداشت کیا جاتا ہے، بہ بھی حدشری سے تجاوز ہے، مستحب بدے کہ جس شخص کا جہاں انتقال ہو اُسے وہیں دنن کیا جائے، ایک ملک سے وُوسرے ملک یا

ا یک شہر سے دُوسرے شہر دفن کے لئے لے جانا خلافِ اَوُلیٰ ہے، بشرطیکہ وہ دُوسرا مقام ایک دومیل سے زیادہ دُور نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ دُور ہوتو پھرمیّت کو دُوسری جگہ

لے جانا جائز ہی نہیں ہے، اور دنن کرنے کے بعد کھود کر لے جانا تو ہر حالت میں

ناجائز ہے۔ (بهبتی گوہر ص:۹۲)

غائبانه نماز جنازه اداكرنا 🗱 فقیر خفی میں نمازِ جنازہ سیج ہونے کے لئے میت کا سامنے موجود ہونا شرط

ہے، بغیراس کے نمازِ جنازہ دُرست نہیں،لیکن اب غائبانہ نمازِ جنازہ کا بھی رواج ہو ر ہا ہے، فقیر حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لئے حنفی مسلک رکھنے والوں کو اس

میں شرکت کرنا وُرست نہیں۔ (امداد الاحكام ج: اص:٣٢)

نماذِ جنازه مکرر پڑھنا

🗱 ایک غلطی پیجھی ہورہی ہے کہ میتت پر متعدد بار جنازہ کی نماز ہوتی ہے، اور بیا عموماً اس وفت ہوتی ہے جب میت کو ایک شہر سے دُوسرے شہر میں منتقل کیا

جائے، اس وقت دونوں شہروں میں نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے، نمازِ جنازہ مکرر پڑھنا

بدعت اورمکر و قِتحریمی ہے، البتہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر دُوسروں نے جنازہ کی نماز

پڑھ لی ہواورخود ولی نے ان کے پیچھے نمازِ جنازہ نہ پڑھی ہوتو اس کو دوبارہ پڑھنے کا حق ہے۔

نمازِ جنازہ کےفوٹو شائع کرنا

شائع کئے جاتے ہیں، اور فوٹو میں ممتاز شخصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ بینصوریشی حرام ہے۔

جوتے پہن کرنمازِ جنازہ پڑھنا

ﷺ ایک کوتا ہی عام طور ہے یہ بھی ہور ہی ہے کہ لوگ روزمرہ کے عام زیرِ استعال جوتے پہن کریا اُن کے اُوپر قدم رکھ کر جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بیہ نہیں دیکھتے کہ وہ جوتے یاک بھی ہیں یانہیں؟ حالانکہ اگر جوتے پہنے پہنے نماز پڑھی

جائے تو ضروری ہے کہ زمین اور جوتے کے اندر اور بنیچے کی دونوں جانبیں پاک ہوں، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور اگر جوتوں ہے بیر نکال کر اُوپر رکھ لئے ہیں تو بیہ ضروری ہے کہ

جوتوں کا اُوپر کا حصہ جو پیر سے متصل ہے پاک ہو، اگر چہ نیچے کا ناپاک ہو، اگر اُوپر کا حصہ بھی ناپاک ہوتو اس پر نماز دُرست نہ ہوگی۔ (امداد الاحکام ج:ا ص:۴۹۰)

میّت کے فوٹو کھینچنا

ہے، لہٰذا میّت کا فوٹو لینا بھی حرام ہے، فوٹو تھینچنے اور تھنچوانے والے دونوں گناہِ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

> بلند آواز سے جنازہ کی نیت کرنا مندیعنہ کا سے سیاریاں

🗱 بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازِ جنازہ کی نیت بلند آواز ہے کرتے

ہیں، سواس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ امام اتفاقاً بھی تعلیم کی غرض سے جنازہ کی نیت بتلاد ہے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، دُرست ہے، لیکن اس کا معمول بنالینا اور ضروری سمجھنا بدعت ہے۔

جنازہ کے ساتھ کلمہُ شہادت باوازِ بلند پڑھنا

ﷺ ایک رسم سے پڑگئی ہے کہ میت کو کندھا دیتے وقت اور دورانِ راہ ایک یا کئی آدمی بلند آواز سے کئی آدمی بلند آواز سے ''کلمہ شہادت' پکارتے ہیں اور سب حاضرین بلند آواز سے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، حالانکہ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ یا اور کوئی ذکر کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، جیسا کہ اس کتاب میں جنازہ اُٹھانے کے بیان میں آپ پڑھ کچکے ہیں، لہندا یہ رسم بھی سنت کے خلاف اور بدعت ہے۔ (امداد اُلمفتین ص:۱۵۱) جنازہ کے ساتھ اناج، بیسہ اور کھانا بھیجنا

جنازہ کے ساتھ اناج ، پبیبہ اور کھانا بھیجنا ﷺ بعض جگہ جنازہ کے ساتھ اناج یا پیسے یا کھانے کے خوانچے آگے آگے لے کر چلتے ہیں، جن میں مختلف کھانے اور میوے ہوتے ہیں، پھریہ اناج ، کھانے اور

سے رہے ہیں، کی میں مقامے اور ہوتے ہوئے ہوتے ہیں، پر بیان، ھانے اور میوے اور میں کا بہت اچھا کام ہے، میں سو واضح ہو کہ ایصالِ ثواب تو بہت اچھا کام ہے، لیکن ایصالِ ثواب کی بیرا بنی طرف سے مطے کردہ صورت کہیں ثابت نہیں، متعدد وجوہ میں ایسالِ ثواب کی بیرا بنی طرف سے مطے کردہ صورت کہیں ثابت نہیں، متعدد وجوہ

سے بیہ بدعت اور ناجائز ہے۔ رولیل الخیرات )

آ دابِ قبرستان کی رعایت نه ر کھنا

ﷺ ایک عام کوتا ہی ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر بھی لوگ دُنیا کی با تیں نہیں ۔ حچوڑ تے ، حالانکہ بی عبرت کی جگہ ہے ، قبراور آخرت کے مراحل ، اُن کی ہولنا کیوں اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی جگہ ہے۔

ﷺ قبرستان میں داخلہ کے وقت اہلِ قبرستان کوسلام کرنے کے جو کلمات منقول ہیں،اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ ﷺ اکثر لوگ قبرستان میں داخل ہونے کا معروف راستہ چھوڑ کر قبروں کے اُوپر سے پھلانگ کر میت کی قبرتک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بسااوقات قبرول پر بھی چڑھ جاتے ہیں، یا در کھئے! ایسا کرنا منع ہے، معروف اور مقررہ راستہ خواہ پچھ طویل سہی مگراسی پر چلنا چاہئے۔

دے دیجئے۔ \* بعض لوگ مٹی دینے میں بھی بہت عجلت کرتے ہیں اور ایک دُوسرے پر چڑھ جاتے ہیں اور سخت تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔

> میّت کا منه قبر کو دکھلا نا مند بعض گلست

ﷺ بعض لوگ میت کو قبر میں رکھ کر اس کا منہ کھول کر قبر کو دکھلانا ضروری سیجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ (اصلاحِ انقلابِ اُمت ج: اص: ۱۲۲۱) میت کا صرف چہرہ قبلہ رُخ کرنا

پہ بعض لوگ میت کو قبر میں چت لٹادیتے ہیں اور صرف میت کا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، باقی سارے جسم کو کروٹ نہیں دیتے، یہ بھی فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے، بلکہ میت کے تمام بدن کو اچھی طرح کروٹ دے کر قبلہ رُخ کرنا جاہئے۔

(اصلاحِ انقلابِ أمت ج: اص: ٢٢٠٠)

## امانت کے طور پر دفن کرنا

ﷺ بعض جگہ لوگ میت کو جو کسی دُ وسرے علاقے میں ہوگئی ہو تابوت وغیرہ میں رکھ کرامانت کہہ کر دفن کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کسی موقع پر تابوت نکال کراپنے علاقہ میں لیے معلاقہ میں لیے جاکر دفن کرتے ہیں، واضح رہے کہ دفن کرنے کے بعد خواہ امانتاً دفن کیا ہو یا بغیراس کے، دوبارہ نکالنا جائز نہیں، اور امانتاً دفن کرنا بھی شرعاً ہے اصل ہے۔ ہو یا بغیراس کے، دوبارہ نکالنا جائز نہیں، اور امانتاً دفن کرنا بھی شرعاً ہے اصل ہے۔ (عزیز الفتاوی ج: اص ۳۴۲)

## میت کے سر ہانے قل پڑھی ہوئی کنگریاں رکھنا

بی بعض لوگ قل پڑھی ہوئی کنگریاں یا مٹی کے ڈھیلے میت کے سرہانے رکھا کرتے ہیں، شرع میں اُن کا بھی کوئی شوت نہیں، لہذا بدعت ہے اور واجب الترک ہے۔ (علاء کا متفقہ فیصلہ) اور بعض لوگ میت کے سرہانے دوروٹی اور سالن رکھتے ہیں، بعض لوگ قبر میں میت کے نیچ گدا بچھاتے ہیں، یہ دونوں باتیں بے اصل اور واجب الترک ہیں۔

### وٹن کے بعد منگرنگیر کے سوالوں کا جواب بتلانا پنج بعض لوگ جب مردہ کو قبر میں دنن کر چکتے ہیں تو قبر پر اُنگلی رکھ کر مردہ

کو مخاطب کرکے بول کہتے ہیں۔ ''اے فلانے اگرتم سے کوئی فرشتہ پوچھے کہ تمہارا رَبّ کون ہے؟ تو تم بول کہما کہ میرا رَبّ اللہ ہے، اور میرا رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام ہے' وغیرہ وغیرہ ،سو واضح ہو کہ بیر وافض کا شعار ہے، اور اس میں متعدد مفاسداور خرابیال ہیں، اس لئے بیتلقین دُرست نہیں، اس سے پر ہیز کیجئے۔ متعدد مفاسداور خرابیال ہیں، اس لئے بیتلقین دُرست نہیں، اس سے پر ہیز کیجئے۔ (امداد الاحکام ج: اص: ۱۱۵ تا ۱۱۹)

#### ۔ دنن کے بعد سور <sub>ک</sub>ا مزمل اور اذ ان دینا

بھ بعض جگہ دنن کے بعد حلقہ بنا کر سورہُ مزمل پڑھنے کو یا اجتماعی طور پر

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور دُن کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، پنجاب میں بیرسم بہت عام ہے، قرآن وسنت، صحابہؓ و تابعینؓ، ائمیہ مجتهدین اورسلف صالحین مسے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا بیرسم بدعت ہے۔ (علماء كامتفقه فيصله)

قبركو يخته بنانا

🗱 قبر کو پخته بنانے کا رواج بہت عام ہو چکا ہے، بعض لوگ چونے ، ریت سے پختہ کراتے ہیں،بعض سیمنٹ اینٹ لگواتے ہیں اوربعض لوگ سنگ ِمرمر سے پختہ کرواتے ہیں، بیسب ناجائز ہے، احادیث میں صاف صاف ممانعت موجود ہے۔

( فتأوىٰ دارالعلوم مكمل مدل ج:۵ ص:۷۷)

قبرير قبهاوركثهرا بنانا

🔆 بعض لوگ قبر كا بالا كى حصه تو كيا ركھتے ہيں، ليكن قبر كا باقى تعويذ يعنى

دائیں بائیں اور آگے بیچھے کا حصہ پختہ بنواتے ہیں اور قبر کے جاروں طرف جالیوں ما سنگ مرمر وغیرہ کا کٹہرا بنواتے ہیں، اوربعض لوگ اس سے بھی آ گے بڑھ کر قبر کے اُوپر

قبہ بنواتے ہیں، بیسب ناجائز اور بدعت ہے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

( فتاوی دارالعلوم دیو بند مکمل مالل ج:۵ ص:۳۹۵)

قبرير جراغ جلانا

\* قبروں پر چراغ جلانے کی رسم بھی نہایت کثرت سے کی جاتی ہے، شبِ جمعه، شبِ معراج، شبِ براء ت اور شبِ قدر میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا

ہے اور با قاعدہ برقی قبقے اور لائٹیں لگوائی جاتی ہیں، پیسب ناجائز اور بدعت ہے۔

(سنت و بدعت ص:۸۳،۸۲)

ایصالِ ثواب کے لئے ختم کے اجتماعات

🔆 قبرستان سے واپسی پر اسی دن یا دُوسرے تیسرے دن جمع ہوکر قرآنِ

کریم یا آیتِ کریمہ یا کلمۂ طیبہ کاختم ہوتا ہے، جس کے لئے اب تو اخبارات وغیرہ میں بھی اشتہارات دیئے جاتے ہیں، پھراجتماعی ایصالِ تواب اور دُعا کے بعد حاضرین کوکہیں کھانا، کہیں نقد اور کہیں شیرینی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اوّل تو اس خاص طریقہ سے جمع ہوکرختم اور ایصالِ تواب کی رسم کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں، اس لئے بدعت ہے، دُوسرے اس میں مزید خرابیاں سے ہیں کہ میں کہیں شبوت نہیں، اس لئے بدعت ہے، دُوسرے اس میں مزید خرابیاں سے ہیں کہ

یں ہیں ہوت ہیں، اس سے برخت ہے، دوسرے اس میں سرید سراہیاں ہیں کہ دوست، رشتہ دارتو عموماً محض شکایت سے بچنے کے لئے آتے ہیں، ایصالِ ثواب ہرگز مقصود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز اپنے گھر بیٹھ کر پورا قرآن پڑھ کر بخش دے تو اہلِ میت ہرگز راضی نہیں ہوتے اور نہ آنے کی شکایت باقی رہتی ہے، اور یہاں آکر یوں میت ہرگز راضی نہیں ہوتے اور نہ آنے کی شکایت باقی رہتی ہے، اور یہاں آکر یوں

میت ہرلز راضی ہیں ہوتے اور نہ آئے کی شکایت بانی رہتی ہے، اوریہاں آگریوں ہی تھوری دیریبیٹھ کر اور کوئی حیلہ بہانہ کرکے چلا جائے تو شکایت سے پچ جاتا ہے، جو عمل ایسے لغو مقاصد کے لئے ہواس کا سچھ ثواب نہیں ملتا، جب پڑھنے والے ہی کو

تواب نہ ملاتو مردے کو کیا بخشے گا؟ رہ گئے فقراء ومساکین تو ان کواگر بیمعلوم ہوجائے کہ وہاں جاکر صرف پڑھنا پڑے گا، ملے گا پچھنہیں تو ہرگز ایک بھی نہ آئے گا،معلوم ہوا کہ ان کا آنامحض اس تو قع سے ہوتا ہے کہ پچھ ملے گا، جب ان کا پڑھنا دُنیاوی

غرض سے ہوتو اس کا ثواب بھی نہ ملے گا، پھرمیّت کو کیا بخشے گا؟ پھرقر آن خوانی کو جو اِن لوگوں نے جاہ و مال کا ذریعہ بنایا اس کا گناہ سر پر الگ رہا، اور جس طرح قر آن .

خوانی کاعوض لینا جائز نہیں، اسی طرح دینا بھی جائز نہیں، پیچھے بار بار بیان ہو چکا ہے کہ ایصالِ ثواب اور دُعا بہت اچھا کام ہے، مگر اس کے لئے اجتماع یا کسی خاص دن، تاریخ یا وقت کی کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی، ہرشخص جب اور جہاں چاہے کسی بھی

عبادت کا ثواب میت کو پہنچاسکتا ہے اور دُعا کرسکتا ہے، اَ پی طرف سے نت نئی قیدیں، عبادت کا ثواب میت کو پہنچاسکتا ہے اور دُعا کرسکتا ہے، اَ پی طرف سے نت نئی قیدیں، شرطیں اور پابندیاں بڑھانا بدعت اور ناجائز ہے۔ (اصلاح الرسوم ص:۱۷۱)

اہلِ میت کی طرف سے دعوت طعام \* ایک رسم یہ کی جاتی ہے کہ دنن کے بعد میت کے گھر والے برادری وغیرہ کو دعوت دیتے ہیں کہ فلال روز آکر کھانا تناول فرمائیں، یاد رکھنا چاہئے! کہ بیہ دعوت اور اس کا قبول کرنا دونوں ممنوع ہیں، ہرگز جائز نہیں، اس فتیج رسم سے اجتناب لازم ہے، علامہ شامیؓ نے اس دعوت کے متعلق لکھا ہے کہ: ''اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں' اور علاوہ حنفی فد ہب کے دیگر فقہی فدا ہب مثلاً شافعیہ وغیرہ کا بھی اس

کوی شک ہیں ' اور علاوہ علی مذہب نے دیکر سہی مذاہب مثلاً شافعیہ وعیرہ کا جسی اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق بیان کیا ہے، اور مسندِ احمد وسننِ ابنِ ملجہ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ "کے زمانے میں بھی اس دعوت کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔

(امداد الاحکام ج: ا ص:۱۵) میت کے کپڑے، جوڑے خیرات کرنا

ﷺ ایک رسم یہ بھی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے کپڑے اور جوڑے، خاص کر استعالی کپڑے خیرات کردیتے ہیں، حالانکہ ورثاء میں اکثر نابالغ ورثاء بھی ہوتے ہیں، عاد رکھئے! میت کے تمام کپڑے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا

ترکہ ہے، جس کوشرع کے مطابق تقتیم کرنا واجب ہے، اس سے پہلے کوئی چیز خیرات نہ کی جائے، البتہ اگر سب وارث بالغ ہوں اور وہاں موجود ہوں اور خوش دِلی سے سب متفق ہوکر دے دیں تو میہ خیرات کرنا جائز ہے، لیکن اُسے واجب یا ضروری سمجھنا

سب معق ہوگر دے دیں تو بیہ خیرات کرنا جائز ہے، میکن آسے واجب یا ضروری مجھنا پھر بھی بدعت ہے۔ پھر بھی بدعت ہے۔

میت کے گھرعورتوں کا اجتماع \* میت کے گھرعورتیں بھی کئی مرتبہ جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ایک بارتعزیت

کر لینے کے بعد دوبارہ تعزیت کے لئے جانا مکروہ ہے، بظاہر اُن کا آنا صبر وتسلی کے لئے ہوتا ہے،لیکن ہوتا رہے کہ اہلِ میتت کوصبر دلانے، دِل تھامنے اور تسلی دینے کی

ایک بات نہیں، اُلٹا اُن کوغم یاد دِلا دِلا کررونا پیٹنا شروع کردیتی ہیں یا وہاں بیٹھ کر دُنیا جہان کی باتیں کرتی ہیں اور اہلِ میتت کو زیر بار کرتی ہیں، اور کیڑے اینے بھڑک دار

جہان کی بایک تری ہیں اور اہنِ میت تورٹر بار تری ہیں، اور پیرے اسطے جرک دار پہن کر آتی ہیں جیسے کسی کی شادی میں شریک ہو رہی ہوں، علاوہ ان کے اور بھی منکرات و مفاسد ہوتے ہیں جن سے اجتناب لازم ہے۔ (اصلاح الرسوم ص:۱۷)

#### تیسرے دن زیارت کرنا

ﷺ بعض جگہ خاص اہتمام سے تیسرے روز میّت کے مزار پر سب لوگ حاضری دیتے ہیں، جس کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میّت کے گھر

فاتحہ، پھر محلّے کی مسجد میں ایک فاتحہ، پھر قبرستان جا کر مردہ کی قبر پر ایک فاتحہ، پھر وہاں سے واپسی پر حالیس قدم پر فاتحہ، پھر مردہ کے گھر جا کر دوبارہ ایک فاتحہ، بیرتمام رسمیں مے.

اور پابندیان محض بدعت اور واجب الترک ہیں۔ نتجبہ، دسوان، بیسوان اور جیالیسوان کرنا

ہ، دسوال، ببیسوال اور جا لیسوال کرنا ﷺ میت کے انتقال کے بعد تیجہ کرنا، دسواں، بیسواں اور بالخضوص

چالیسواں کرنے میں، تین ماہی اور چھ ماہی کرنے کا عام رواج ہے، اور ان کو کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور جونہ کرے اس کو طرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں، یہ سب بھی بدعت اور ناجائز ہیں۔
سب بھی بدعت اور ناجائز ہیں۔

#### سب کی برعت اور ناجا کر ہیں۔ شعبان کی چودھویں تاریخ کو عید منانا

ﷺ بعض جگہ لوگ شعبان کی چودھویں تاریخ کومردہ کی عید مناتے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے، حلوے، مشروبات، فروٹ وغیرہ تیار کراکر ایصالِ ثواب کی غرض

سے کسی غریب کو دیتے ہیں، ایصالِ ثواب تو پہندیدہ اور ثواب کا کام ہے، جس کے لئے شرع نے دن، تاریخ اور کھانوں کی کوئی پابندی نہیں رکھی، لہٰذا لوگوں کا اپنی طرف سے میر بیابندیاں بڑھانا بدعت ہے، اور مردہ کی عید منانا بالکل خلافِ اصل اور ناجائز

(علماء كالمتفقه فيصله)

اہلِ میت کے یہاں کھانا بھجوانے کی غلط رسمیں

بی بعض جگہ میت کے رشتہ داروں کے یہاں سے اُن کے لئے کھانا آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ مسنون ہے، لیکن بعض جگہ لوگ اس میں بھی طرح کے خرابیوں میں مبتلا ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہے، مثلاً بعض جگہ اُدلہ بدلہ کا طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہے، مثلاً بعض جگہ اُدلہ بدلہ کا

خیال رکھا جاتا ہے اور کھانا تک دیکھا جاتا ہے کہ جبیہا ہم نے دیا تھا ویہا ہی ہے یا کم

درجہ کا؟ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر دُور کا رشتہ دار بھیجنا جاہے تو اُسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور قریبی رشتہ دار اگرچہ تنگدست ہوں بدنامی کے خوف سے

پُر تکلف اور بڑھیا کھانا بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں، اگر چہاس کے لئے قرض لینا پڑے، بیہ

سب رسمیں خلاف شریعت ہیں، کھانا تبھیجے میں بے تکلفی اور سادگی سے کام لینا جاہئے، جس عزیز کوتوفیق ہو وہ کھانا بھیج دے، نہ اُس میں اُدلے بدلے کا خیال کرنا جاہئے،

نه اس کا که قریبی رشته دار کی موجودگی میں دُور کا رشته دار کیسے بھیج دے؟ بعض لوگ دُور کے رشتہ دار کو ہرگز تھیجنے نہیں دیتے ، بیسب اُمور قابلِ اصلاح ہیں۔

(اصلاح الرسوم ص:۷۷۱) برسی منانا

🔆 دورِ حاضر کی ایک رسم بیہ ہے کہ جس روز کسی کا خصوصاً صاحبِ وجاہت یا صاحب کمال کا انتقال ہوجائے، ہرسال اس تاریخ کو اجتماع کیا جاتا ہے، جلیے جلوس منعقد کئے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور بڑے اہتمام سے اس کو منایا جاتا ہے،

قرآن وسنت، صحابہؓ و تابعینؓ ، ائمہ مسلمین اور سلفِ صالحین کسی ہے اس کا کوئی ثبوت (امداد المفتين ص: ۱۵۷ تا ۱۲۱) نہیں، لہٰذا اس کونڑک کرنا واجب ہے۔

🔆 آج کل بزرگانِ دین کے مزاروں پر بڑی دُھوم دھام ہے معین تاریخوں میں عرس کئے جاتے ہیں اور خلقِ کثیر اُن میں شرکت کرتی ہے، اور اپنے لئے باعث برکت و ثواب مجھتی ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ نتیج سنت بزرگوں کے مزارات پرکسی خاص دن یا تاریخ یا وقت کی یا بندی کے بغیر حاضر ہونا باعث برکت ہے، کیکن معین

تاریخ یا وقت کی پابندی کو ضروری مجھنا یا باعث ِ ثواب سمجھنا یا وہاں میلہ لگانا بدعت

ہے، خصوصاً آج کل تو گانے باہے، بے پردگی اور طرح طرح کے حرام کاموں کا رواج بھی عرسوں میں بہت ہوگیا ہے، اللہ تعالی اِن تمام بدعتوں اور گناہوں سے بیخے

کی تو فیق عطا فرمائے۔

قبر پر چادریں چڑھانا، منّت ماننا

ﷺ بزرگوں کے مزاروں پر کثرت سے جادریں چڑھانا، اُن کے نام کی منّت ماننے کا عام رواج ہے، بیسب خلاف ِشرع ہیں اور مطلقاً حرام ہیں۔

(سنت و بدعت ص:۷۷)

قبر پرچڑھاوا چڑھانا اور اس کوتبرک سمجھنا

ﷺ شبِ جمعہ، شبِ براءت اور دُوسرے موقعوں پر مزاروں اور قبروں پر شم قتم کے کھانے ، مشروبات ، میوہ جات ، مٹھائیاں ، صاحبِ مزار کوخوش کرنے کی غرض سے چڑھائی جاتی ہیں ، یا منت پوری ہونے پر رکھی جاتی ہیں اور پھر قبر سے اُٹھا کر

مجاورین اور حاضرین پرتقسیم کردی جاتی ہیں جس کوصاحبِ مزار کا تبرک سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھئے! یہ چڑھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت جائز

تیں۔ نہیں، اور اس کو حلال و تنبرک سمجھنے میں کفر کا اندیشہ ہے، خدا کی پناہ!

(سنت و بدعت ص:۷۶)

قبر كاطواف اورسجده

ﷺ بزرگوں کے مزارات پر لوگ صاحبِ مزار کے سامنے سجدہ کرنے اور چاروں کونوں کا طواف کرنے میں بھی مشغول نظر آتے ہیں، جن کا مطلقاً حرام ہونا

ایک کھلی ہوئی بات ہے، بلکہ بیرکام اگر بہ قصدِ عبادت ہوں تو صریح کفر ہیں، اور صرف تعظیم کے لئے ہوں عبادت کے لئے نہ ہوں تب بھی حرام اور گناہِ کبیرہ ہونے میں تو

کوئی شک ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ کوئی شک ہی نہیں، العیاذ باللہ۔

قبر کا مجاور بننا \* بعض لوگ بظاہر ترک و نیا کر کے مزارات پر جاپڑتے ہیں، اور جو کچھ

مزارات پر آتا ہے اس پر زندگی بسر کرتے ہیں، اکثر اُن میں سے بھنگ، چرس اور

د گیرمحرمات میں مبتلا رہتے ہیں، سومزارات پر اس طرح مقیم ہونا بالکل ممنوع ہے اور (سنت و بدعت ص:۷۷)

اس غلط رسم میں اُن کی مدد کرنا بھی جائز نہیں۔

#### عورتوں کا قبرستان جانا

🔆 آج کل قبرستان بالخصوص بزرگوں کے مزارات برعورتوں کا آنا جانا بکثرت ہے، جاننا جاہئے کہ عورتوں کے واسطے زیارتِ قبور کی پیشرا نظ ہیں:

ا:-جانے والی عورت جوان نہ ہو بڑھیا ہو، ۲:-خوب بردہ کے ساتھ جائے، m:- پھر وہاں جا کر شرک نہ کرے، ہ:- بدعت نہ کرے، ۵:- قبریر پھول نہ چڑھائے،

عا در نه چڑھائے، ۲:-نه صاحبِ قبر ہے کچھ مانگے ، نه منّت مانے ، ۷:-رونا دھونا اور

نوحہ بازی نہ کرے، ۸:-اور بھی کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب نہ کرے۔ ان شرائط کی مکمل یا بندی کرنے والی عورت قبرستان جاسکتی ہے، اور جو

عورت ان شرائط کی یابندی نہیں کر سکتی اس کا قبرستان اور مزارات پر جانا حرام ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عورتیں ان شرائط کی قطعاً پابندی نہیں کرتیں، بالخصوص عرس وغیرہ کے موقع پر، جو آج کل سراسر منکرات، بدعات اور مفاسد ہے مرکب ہوتا

ہے، لہٰذا اس موقع پر ان کا جانا بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے، حدیث میں الیی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ (امداد الاحكام ج: اص: 214)

#### ایصالِ ثواب کے لئے اُجرت دے کر قرآن پڑھوانا

\* بعض لوگ ایبا بھی کرتے ہیں کہ مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لئے اُجرت پرایک آ دمی رکھ لیتے ہیں، جو روزانہ مرحوم کی قبر پر قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا

ہے اور اپنے زعم کے مطابق مرحوم کو ثواب پہنچاتا ہے، سو واضح ہو کہ اُجرت پر ایصال تواب کے لئے قرآنِ کریم پڑھنا اور پڑھوانا حرام ہے، بعض لوگ آیت کریمہ اور کلمهٔ طیبہ کا ختم بھی برائے ایصالِ ثوابِ اُجرت دے کر کراتے ہیں، سو اُن کا ختم بھی

اُجرت دے کر کرانا حرام ہے۔ (احسن الفتاويل ج:۱ ص:۵۳۷)

# بابِنهم

#### موت کے بعدمؤمن کے حالات

اعزاز واکرام
تبر
تبر
منکرنگیر
ایصال ثواب اور صدقهٔ جاریه کے فوائد
شروحوں کے رہنے کی جگہ
روحوں کے رہنے کی جگہ

مؤمن کے لئے موت بھی نعمت ہے

\*

رُوحوں کی قشمیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

كُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوُنَ أَجُوُرَكُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ، فَمَنُ زُحُوِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْ حِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ، وَمَا الْعَيوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعُ الْغُرُورِ. (آل عمران:١٨٥) الْحَيوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعُ الْغُرُورِ. (آل عمران:١٨٥) ترجمه: - هر جان كوموت كا مزه چكهنا هے، اورتم كو پورے ديئ جائيں گے بدلے قيامت ہى كے روز، پس جو شخص دوزخ سے جائيں گے بدلے قيامت ہى كے روز، پس جو شخص دوزخ سے جائيں گيا اور جنت ميں داخل كيا گيا سووه پورا كامياب ہوا، اور جيانيا گيا اور جنت ميں داخل كيا گيا سووه پورا كامياب ہوا، اور

رُنیوی زندگی تو سیچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اس آیت اور اس مضمون کی رُوسری بہت سی آیات سے ثابت ہے کہ جس طرح زندگی دینی اور دُنیوی دونوں لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی زبر دست نعمت ہے، اسی طرح موت بھی دینی اور دُنیوی کحاظ ہے بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر موت بھی الیی جو راحت، رحمت اور عافیت ِ دارین اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ زندگی عارضی اور ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد موت اور ما بعد الموت کا عالم ہوگا، اگر کسی نے ما بعد الموت کی فکر دُنیوی زندگانی میں کی اور اطاعت و فرما نبرداری میں زندگی گزاری تو دُنیا میں آنے کا گوہرِ مقصود پالیا اور فائز المرام ہوکر موت کی آغوش میں گیا، اس بارے میں قرآنِ کریم نے بہت واضح طریقہ سے تمام حالات بالنفصیل متعدّد مقامات پر بیان فرمائے ہیں جو نفیحت قبول کرنے والوں کے لئے بہت بڑا ذخیرہ اور سامانِ نفیحت ہے، اور محروم رہنے والول کے لئے کف افسوس ملنے اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں، اسی لئے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند اس شخص کو قرار دیا ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اور دُنیا میں آنے کی غرض کومعلوم کر کے موت کو كثرت سے ياد ركھا، اور ما بعد الموت كے لئے تيارى ميں لگا رہا اور آخرت كے لئے سب کچھ کیا اور دُنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کر رُخصت ہوگیا، جیسا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه: --

كُنُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيُلٍ.

ترجمہ:-تم دُنیامیں اس طرح رہوجیسےتم کوئی مسافریا راہ گیرہو۔ مرید ہونا۔ چھر میں ماکھ بضی راہ تنایا ہونیا میں میری میری میریاں ا

حدیث: - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مؤمن کو ہر ( نا گوار ) بات کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہنزع کی تے ہیچکی وغیرہ کا بھی۔

حدیث: - حضرت عبید بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے میں نے اچا تک موت کے بارے میں یو چھا کہ آیا اس سے نفرِت کرنی چاہئے، آپ نے فرمایا: کیوں؟ اُسے ناپسند کیوں کیا جائے؟ میں نے

رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا تھا کہ: موت مؤمن کے لئے تو راحت کی چیز ہے، البتہ بدکاروں کے لئے (نورالصدور ص:۲۵)

نہایت حسرت وافسوں کی چیز ہے۔

## موت کے وقت مؤمن کی عزت و بشارت

\* حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه نبئ كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب مؤمن دُنیا سے رُخصت اور آخرت کی آمد کی

حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے فرشتے آتے ہیں، جن کے چہرے

آ فآب کی طرح روش ہوتے ہیں، اُن کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ حدِنظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرکے میاس آگر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: اے جان جس کو خدا کے حکموں پر

اطمینان تھا! اللّٰہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ چنانچہ وہ اس طرح ( آسانی سے) نکلتی ہے جیسے مشک سے (یانی کا) قطرہ و طلک آتا ہے، اگرچہتم (ظاہر میں)

اس کے خلاف حالت دیکھو ( کہشدت ہے جان نکلی تو وہ شدّت جسم پر ہوتی ہے رُوح کو راحت ہوتی ہے)، غرض فرشتے اس رُوح کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ملک

الموت کے ہاتھ میں چیثم زدن کے لئے بھی نہیں جھوڑتے بلکہ اُس کو (بہتتی) کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے خوشبو ایسی پھوٹتی ہے جیسے دُنیا میں مشک کی تیز

خوشبو ہو، پھر وہ اس کو لے کر اُوپر کو چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر اُن کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بیہ یا کیزہ رُوح کون ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام جس سے وہ دُنیا میں مشہور تھا بتلاتے ہیں کہ فلال بن فلال ہے، یہاں تک کہ (اسی حالت

ہے) وہ اس کو اس قریب والے آسان (بعنی ساءِ دُنیا) کی طرف پھر وہاں ہے (سب آسانوں سے گزار کر) ساتویں آسان کی طرف لے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نامہ (اعمال) علیتین میں لکھ دو اور اس کو (سوالِ قبر کے لئے) پھر زمین کی طرف لے جاؤ، پس اس کی رُوح بدن میں لوٹائی جاتی ہے (عالم برزخ کے مناسب، نہ کہ دُنیا کی طرح) پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بھاتے ہیں اور اس کو بھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ: تیرا رَبّ کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رَبّ الله ہے اور میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ: بیشخص (یعنی محمہ صلی الله علیہ وسلم) کون تھے جوتمہاری طرف اورتم میں مبعوث ہوئے؟ وہ کہتا ہے کہ: بیاللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں: تچھ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ: میں نے قرآن بیرا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے ایک منادی (منجانب بیٹھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے ایک منادی (منجانب لللہ) نداء دیتا ہے کہ: میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، اس کے لئے جنت کا فرش بچھادو اور اس کو جنت کی طرف ایک فرش بچھادو اور اس کو جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدِ نظر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدیقر تک اس کے لئے دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور صدر نظر تک اس کے لئے دروازہ کی سے ایک میں میں میں میں میں اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور میں کیا دور اس کے دروازہ کی کو ایک کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کر

فرش بچھادو اور اس کو جنت کا لباس پہنادو اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور حدِ نظر تک اس کے لئے قبر میں کشادگی ہوجاتی ہے اور اس کے پاس ایک شخص عمدہ لباس، عمدہ خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ: تجھ کوخوشخبری ہو کہ بیروہی (مبارک) دن ہے جس کا تجھ

سے وعدہ ہوتا تھا، وہ پوچھتا ہے: تو کون ہے؟ تیرے تو چہرے سے خیر معلوم ہوتی ہے! وہ کہتا ہے: میں تیرا نیک عمل ہول۔ میت بار بار کہتا ہے کہ: اے رَبّ (جلدی) قیامت قائم کرد بیجئے کہ میں اپنے اہل وعیال میں جاؤں (جو قیامت میں ملیں گے)۔ (شوقِ وطن ص: ۱۲ تا ۲۰، بحوالہ ابوداؤد، احمر، حاکم ، بیجیق)

#### مرنے کے بعد مُردول سے ملاقات ہوئی ہے \* حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: جب مؤمن کی رُوح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے (جن کا پہلے انقال ہوگیا تھا) اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جسے دُنیا میں کسی خوشخری لانے والے سے ملا کرتے ہیں، پھر (ان میں سے بعض) کہتے ہیں کہ ذرا اس کومہلت تو دو کہ دم لے لے، کیونکہ (دُنیا میں) یہ بڑے گرب میں تھا۔ اس کے بعد اس سے بوچھا شروع کرتے ہیں کہ: فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ میں تھا۔ اس کے بعد اس سے بوچھا شروع کرتے ہیں کہ: فلاں شخص کا کیا حال ہے؟

کیا اس نے نکاح کرلیا ہے؟ پھراگرایسے خص کا حال پوچھ بیٹے جو اس شخص ہے پہلے مرچکا ہے تو ''انا للہ وانا الیہ مرچکا ہے تو ''انا للہ وانا الیہ راجعون' پڑھ کر کہتے ہیں کہ: بس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف لے جایا گیا ہے، وہ تو جانے کی بھی بُری جگہ ہے۔ گیا ہے، وہ تو جانے کی بھی بُری جگہ ہے۔

#### مرحوم رشتہ داروں پر زندوں کے اعمال پیش ہونا

ﷺ ای حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
تہمارے اعمال تمہارے اُن رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت
(عالم برزخ)(۱) میں بین پیش کئے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہوا تو وہ خوش اور بشاش

ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اے اللہ! بیآپ کا فضل اور رحمت ہے، پس اپنی بینعمت اس پر پوری سیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اور ان پر گنامگار کا بھی عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ: اے اللہ! اس کے دِل میں نیکی ڈال دے، جو تیری رضا اور

#### قرب کا سبب ہوجائے۔ (شوتِ دطن ص:۲۵،۲۴، کوالہ شرح الصدور،طبرانی وابنِ ابی الدنیا) منگر نکیبر اور قبر کا مؤمن کے ساتھ نرم روبیہ

پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: یا رسول اللہ! جب ہے آپ نے منکر نکیر کی آ واز اور قبر کے جھیجنے ہے مجھ کو ڈرایا ہے کوئی شے مجھ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عائشہ! منکر اور نکیر کی آ واز مؤمن کے کان میں ایسی آسان معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ لگانا، اور قبر کا بھینچنا مؤمن کے واسطے میں ایسی آسان معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ لگانا، اور قبر کا بھینچنا مؤمن کے واسطے ایسا ہوگا جیسے شفق مال بچے کا سرنرمی ہے دباتی ہے، جس وقت بچہ کہتا ہے کہ: میر سے سرمیں درد ہے، لیکن اے عائشہ! خرابی اس کی ہے جو اللہ کے بارے میں شک کرتا تھا، وہ اس طرح قبر میں بیسا جائے گا جیسے بھاری بھر سے انڈا بیسا جائے۔

(۱) مرنے کے بعد مردے جس عالم میں قیامت سے پہلے تک رہتے ہیں اُسے "عالم برزخ" کہا

جاتا ہے۔

#### رُوح كا البيخسل وكفن اور دنن كو ديكهنا

\* حضرت عمرو بن دیناررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ: جوشخص مرتا ہے اس کی رُوح ایک فرشتہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ کیونکر اس کوشسل دیا جاتا ہے اور کیونکر کفن دیتے ہیں، کیونکر لے کر چلتے ہیں، اور لاش ابھی تختہ پر ہی ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ: لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن کے لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن کے (کہ بیہ بشارت اگلی نعمتوں کی تمہید ہے)۔

(شوق وطن ص:۲۲ بحوالہ ابونیم)

#### کون کون لوگ جنتی ہیں؟ .

پلا حضرت ابنِ مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے: جوشخص رمضان شریف کے اخیر مہینے میں انتقال کرے وہ جنتی ہوگا، اور جوشخص عرفه کے روزیعنی نویں تاریخ ذی الحجہ کے اخیر دن میں مرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جوشخص صدقه دے کر مرے گا وہ جنتی ہوگا۔

(نور الصدور ص: ۱۴۷۵) جوگا، اور جوشخص صدقه دے کر مرے گا وہ جنتی ہوگا۔

\*\* حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم نے: جوشخص مرتے وقت خالص نیت ہے''لا اللہ الا اللہ'' کہے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس نے اللہ کے واسطے روز ہ رکھا اور اس حال میں مرگیا وہ جنتی ہوگا، اور جو سے میں سے مستقد کے سیسے سے سے سے سے سے منتہ کا میں میں مرگیا دہ ہوگا، اور جو

کی نیت سے صدقہ دے کر مرگیا وہ جنتی ہوگا۔ \*\* ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو

یں کا دِل عطا فرمائے گا اور صدیقین کے مثل عمل دے گا اور نبیوں کا سا نواب شاکرین کا دِل عطا فرمائے گا اور صدیقین کے مثل عمل دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور جنت میں داخل ہونے سے (صرف) موت اسے روکتی ہے، یعنی موت آنے پر فوراً جنت میں داخل ہوگا۔

ر وراصدور س. ۱۳۷۸) \*\* حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول الله صلی

الله عليه وسلم نے: جومؤمن جمعہ کے دن يا جمعہ کی رات ميں مرے گا، الله تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ اور حضرت عطاء بن يبار رضی الله تعالیٰ عنه سے روايت ہے کہ فرمايا نبی کريم صلی الله عليه وسلم نے: جومسلمان مرد يا عورت جمعہ کے دن يا جمعہ کی رات ميں مرگيا وہ عذاب قبر اور نکيرين کے سوال سے امن ميں ہوگا اور قيامت کے دن اس سے حساب نہيں ليا جائے گا اور اس کے اعمال اس کے جنتی ہونے پر گواہی دیں گے۔

دیں گے۔

(نور الصدور ص: ۷۷) عذاب قبر

عذابِ فبر پيد

ﷺ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اُمت کوسکھانے کے لئے) بیہ دُعا پڑھا کرتے ہے:-

اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُوُدُ بِکَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ. (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذابِ قبرے)

(نورالصدور ص:۸۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: عذابِ قبر حق ہے، (ایسے) مردوں کو (جنہوں نے گناہوں سے تو بہ نہ کی ہو) مردوں کو (جنہوں نے گناہوں سے تو بہ نہ کی ہو) قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور (انسانوں اور جنات کے علاوہ) سب جاندار عذابِ قبر (کی آواز) سنتے ہیں۔

(نور الصدور ص: ۸۲)

سب جاندار عذابِ قبر (کی آواز) سنتے ہیں۔ قبر میں اعمالِ صالحہ کی طرف سے میت کا دفاع

ﷺ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ: جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ اس کے پاس آتے ہیں اور عذابِ قبر کے فرشتے اس کے پیر کی طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے

کہ: تم اس سے دُور رہو، اِدھر سے تمہارا راستہ ہیں، اس پیر سے مسجد میں آیا ہے اور

کھڑے ہوکر نماز پڑھی ہے، پھر سرکی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے: إدھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے، اس نے دُنیا میں اللہ کے واسطے بھوک پیاس کی تکلیف اُٹھائی ہے، پھر دُوسری طرف سے آتے ہیں تو جج اور جہاد کہتے ہیں کہ: تم اس سے دُور رہو، اس نے اُوپر بہت تکلیفیں اُٹھائی ہیں اور اللہ کے واسطے جج و جہاد کئے ہیں، إدھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں، صدقہ کہتا ہے کہ: تم اس سے دُور رہو، اس نے اِن ہاتھوں سے صدقہ دیا ہے، اِدھر سے تمہارا راستہ نہیں

ہے، اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے جھے کو مبارک ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد غیب سے آواز آتی ہے جھے کو مبارک ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی احجھا ہے، رحمت کے فرشتے جنت سے فرش لاتے ہیں اور اس کی قبر میں بھیاتے ہیں اور جہاں تک نگاہ پہنچی ہے وہاں تک اُس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور نور

بچھاتے ہیں اور جہاں تک نکاہ بہتی ہے وہاں تک اس کی قبر نشادہ کی جان ہے اور تور کی قندیل جنت سے لاکر اس کی قبر میں رکھتے ہیں اور قیامت تک قبر روثن رہتی ہے۔ اور دُوسری روایت میں ہے کہ: قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے،

وہ جنت کو دیکھتا ہے اور اس کی خوشبو پاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال کہتے ہیں کہ: ہمارے لئے تو نے دُنیا میں تکلیف اُٹھائی، آج ہم تیرے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں پہنچا کیں گے۔

#### ايصال ثواب اورصدقهٔ جاربيرکا فائده

ﷺ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے تھے: جس گھر میں کوئی مرجاتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے سرصد قریر ترین تو اس صدق کے کر ثوایہ کو حضرت جمرائیل علیہ السلام نور

طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقہ کے ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کے طبق میں رکھ کراس کی قبر پر لیے جاتے ہیں اور کھڑے ہوکر کہتے ہیں: اے قبر والو! میتحفہ تمہارے گھر والوں نے تم کو بھیجا ہے، اس کو قبول کرو، پس مردہ خوش ہوتا ہے اور

اپنے ہمسایہ کوخوشخبری سنا تا ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کوئی تحفہ نہیں پہنچا ہے عمگین رہتے ہیں۔

#### ماں باپ کی طرف سے جج کرنا

بی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جوشخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں کو پورے تج کا ثواب ملتا ہے بغیر کمی کے۔

(نور الصدور ص: ۱۳۸)

#### اولاد کے اِستغفار ہے مرحوم والدین کو فائدہ پہنچتا ہے

ﷺ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نیک بندہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑا درجہ عنایت فرمائے گا، وہ تعجب کرکے کہے گا: اے پروردگار! یہ درجہ کہاں سے مجھ کو ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تیرے لڑکے کے اِستغفار اور دُعا کی برکت ہے۔

(نور الصدور ص: ۱۴۰)

#### مرنے کے بعدسات چیزوں کا تواب ملتارہتا ہے

ﷺ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب مؤمن انقال کرتا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجاتا ہے، مگر سات چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے:-

ا:- اُوّل جس نے کسی کوعلم دین سکھایا تو اس کا نواب برابر پہنچتا رہتا ہے جب تک اس کاعلم دُنیا میں جاری ہے۔

۲:- دُوسرے میہ کہ اس کے نیک اولا د ہواور اس کے حق میں دُعا کرتی رہے۔ ۳:- تیسرے میہ کہ قرآن شریف ( کا کوئی نسخہ ) حچوڑ گیا ہو (لوگ اُسے

۳:- چو<u>تھ</u> بی<sub>ه</sub> که مسجد بنوائی ہو۔

۵:- پانچویں میہ کہ مسافروں کے آرام کے لئے مسافرخانہ بنوایا ہو۔ ۲:- چھٹے میہ کہ کنوال یا نہر کھدوائی ہو۔ اسم

ے:- ساتواں بیہ کہ صدقہ اپنی زندگی میں دیا ہو، تو جب تک بیہ چیزیں موجود رہیں گی،ان سب کا ثواب پہنچتا رہے گا۔

#### صدقة جاربيكي دواورصورتين

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ: جس نے کسی کو کچھ قرآن شریف پڑھایا یا کوئی مسئلہ بتایا تو الله تعالیٰ اس کے ثواب کو قیامت تک زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مثل پہاڑ کے ہوجاتا ہے۔

#### مردے سلام کا جواب دیتے ہیں

حضرت ابورزین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہمارا سلام مردے سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، مگرتم نہیں سن سکتے۔

#### مرحوم پر جارطرح احسان کرنا حضرت ابو اُسید رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ۔ہے روایت ہے کہ ایک مرد نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كے پاس آيا اور عرض كيا: يا رسول الله! ميرے مال باپ انقال كر پيكے،
كوئى صورت الىي ہوسكتى ہے كہ ميں اپنے مال باپ پر احسان كروں؟ آپ صلى الله
عليه وسلم نے فرمایا: ہاں! چار طریقے ہے تو اُن كے ساتھ احسان كرسكتا ہے:ا:- ایک تو ان كے تن ميں دُعا كرنا۔

۲:- دُوسرے جو (اچھی) وصیت یا نصیحت تم کو کی ہے اس پر قائم رہنا۔
 ۳:- تیسرے جو دوست اُن کے ہیں اُن کی تعظیم اور عزت کرنا۔
 ۶:- چوتھے جو اُن کا خاص قرابت والا ہے اس کے ساتھ محبت اور میل جول

ركفنا-

#### میّت کی خوبیاں بیان کرو

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے: میّت کی خوبیوں کا ذکر کرو، اور برائیوں سے اپنی زبان بند کرو۔ علیہ وسلم نے: میّت کی خوبیوں کا ذکر کرو، اور برائیوں سے اپنی زبان بند کرو۔ (نورالصدور ص:۱۳۲)

#### اُرواح کے رہنے کی جگہ

رُوحوں کے رہنے کی جگہ میں روایتیں مختلف ہیں اور سب سیح ہیں، اور علماء کے بھی اقوال اس بارے میں کئی طرح کے ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب روایتیں اپنی اپنی اپنی اپنی اچہ برضیح اور دُرست ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کوخوب سمجھا ہے اور اچھی تحقیق سے بیان کیا ہے، جس سے روایتیں کی صحت اور موافقت ظاہر ہوجاتی ہے، جاننا چاہئے کہ دُنیا و آخرت کے درمیان ایک عالم ہے اس کا نام''برزخ'' ہے، بہی عالم رُوحوں کے رہنے کی جگہ ہے، برزخ دُنیا سے بڑا اور آخرت سے بہت چھوٹا ہے، اس کے در جے اور طبقے بہت ہیں، اور اعمال کے موافق رُوحوں کے بھی مختلف ہے، اس کے در جے اور طبقے بہت ہیں، اور اعمال کے موافق رُوحوں کے بھی مختلف میں رہیں گی۔

درجات ہیں، یہ اُرواح (رُوحیں) اپنے اپنے اعمال کے موافق ان درجوں اور طبقوں میں رہیں گی۔

(نور الصدور ص:۱۳)

# رُوح کا بدن سے پانچ قشم کا تعلق ہے

جانا چاہئے کہ رُوح کا تعلق بدن کے ساتھ پانچ قسم کا ہے:
۱:- پہلاتعلق ماں کے پیٹ میں، اور بیعلق ضعیف ہے۔

۲:- رُوسراتعلق پیدا ہونے کے بعد عمر بھرتک، بیعلق پہلے سے قوی ہے۔

س:- تیسراتعلق نیند کی حالت میں، بیتعلق بہت کمزور اور ضعیف ہے،

س:- تیسراتعلق نیند کی حالت میں، بیتعلق بہت کمزور اور ضعیف ہے،

کیونکہ خواب میں رُوح کا تعلق عالم برزخ سے ہوجاتا ہے، اس لئے بدن کا تعلق

سس

ضعیف ہوجاتا ہے، اور (سچا) خواب جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ اسی عالم برزخ کی سیر کا نتیجہ ہے۔ سیر کا نتیجہ ہے۔

ہم:- چوتھاتعلق برزخ کا موت کے بعد ہوتا ہے، اس میں موت کے سبب سے اگر چہ رُوح بدن کو چھوڑ دیتی ہے،لیکن رُوح اور بدن میں بالکل جدائی نہیں ہوتی،

جگہ سے دُوسری جگہ آنے جانے میں یا ایک عالم سے دُوسرے عالم میں آنے جانے میں پھے در نہیں ہوتی، لمحہ بھر میں آتی اور چلی جاتی ہے، جس طرح سوتا ہوا آ دمی خواب و کھتا ہے کہ آن کی آن میں اُس کی رُوح اِس عالم دُنیا کی سیر کرلیتی ہے، بلکہ بھی

میں آسان کے اُوپر تک کی بھی سیر کرتی ہے اور عجائبات دیکھتی ہے اور دَم کے دَم میں آجاتی ہے، اس تعلق کی وجہ سے قبر کی زیارت مسنون ہوئی، زیارت کرنے والوں

کا سلام رُوح سنتی ہے اور جواب دیت ہے، یہ تعلق قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ۵:- یانچواں تعلق قیامت کے دن کا ہے، جب مردے قبر سے اُٹھائے

جائیں گے، یتعلق نہایت قوی اور کامل ہے کہ کمزور نہیں ہوسکتا، اور نہ زائل ہوسکتا ہے، پہلے تعلقات سے اس تعلق کو کوئی نسبت نہیں، کیونکہ اب بدن سڑے اور گلے گانہیں،

پہلے تعلقات سے اس تعلق کو لولی نسبت ہیں، لیونلہ اب بدن سڑے اور تھے کا ہیں، اور نہ اب نیند ہے، نہ موت۔

اور نہاب نیند ہے، نہ موت۔ اُرواح جا رقشم کی ہیں اُرواح جا رقشم کی ہیں

ت ایک بیت است کی ارواح جارفتم کی ہیں، ایک ارواح انبیاء علیهم السلام کی، پیشر جاننا جائے کہ ارواح جارفتم کی ہیں۔

بہت ہوں ارواح نیک کارمؤمنوں کی، تیسری ارواح بدکارمؤمنوں کی اور چوتھی ارواح کفار ومشرکین کی۔

اور جاننا چاہئے کہ موت کے بعد جہاں ارواح رہتی ہیں اس جگہ کوسوائے

پینمبرصلی اللہ علیہ وسلم کے وُوسرانہیں جانتا ہے، نہ بیان کرسکتا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دونوں عالم کی سیر کی اور ارواح سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیہ نے کتنی ہی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہی حق ہے، اور اصحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہی حق ہے، اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو پینمبر علیہ السلام سے س کر بیان کیا ہے، اپنی رائے کو دخل نہیں دیا ہے۔

اور جبکہ رُوح دُنیا کے چیزوں کے مثل نہیں ہے اور نہ دیکھنے میں آسکتی ہے اس واسطے اس کو دُنیا کی کسی چیز پر قیاس کرنا اور اندازہ لگانا نہایت غلطی ہے، جیسے کوئی شخص بھوک بیاس کولکڑی پھر پر قیاس کرے یا خوشی عمٰی کو درخت اور پہاڑ پر قیاس کرے تو کہا جائے گا کہ بیٹخص جاہل بے عقل ہے۔

جب بیسب باتیں معلوم ہوگئیں تو اب سمجھنا چاہئے کہ انسان نے وُنیا میں جب بیسب باتیں معلوم ہوگئیں تو اب سمجھنا چاہئے کہ انسان نے وُنیا میں رہ کر جیسے اعمال کئے ہیں اس کے موافق اس کی رُوح اپنے درجہ میں رکھی جاتی ہے، نیک رُوحیں علیتین کے اعلیٰ درجے میں رہتی ہیں، یہ پیغمبروں کی رُوحیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ان حضرات سے ملاقات کی ہے، بعض ارواح کو سبز چڑیوں کے پوٹوں میں جگہ دی جاتی ہے، یہ جنت میں رہتی ہیں اور جہاں ارواح کو سبز چڑیوں کے پوٹوں میں جگہ دی جاتی ہے، یہ جنت میں رہتی ہیں اور جہاں جاتی وہاں چلی جاتی ہیں، یہ وہ شہید ہیں جو جہاد میں قتل کئے گئے بشرطیکہ اُن پر کسی کا حق باتی ہیں، یہ وہ جہاد میں قتل کئے گئے بشرطیکہ اُن پر کسی کا قرض نہ ہو، اور جن پر کسی کا حق باتی ہیں دہ گیا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم

سر ک نہ ہو، اور بن پر ک کا کی بای رہ کیا ہے وہ جنت کی دائی ہوئے سے طروم رکھے جائیں گے۔ محمد بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: یا رسول اللہ! اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں تو مجھ کو کیا

بدلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت! جب وہ لوٹ کر چلا تو آپ صلی

الله علیه وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا: بشرطیکہ تجھ پر کسی کا قرض نہ ہو، بیتکم جبرائیل نے ابھی مجھ کو سنایا ہے۔ بعض ارواح جنت کے دروازے پر رہیں گی،بعض اپنی قبروں میں بندر ہیں گی اور اُن پر تواب و عذاب ہوتا رہے گا، اور بعض رُوحیں ساتوں طبقوں کے پنچے قید کی جائیں گی اور عذاب میں گرفتار ہوں گی، یه رُوحیں مشرکین اور کفار کی ہوں گی، بعض رُوحوں کو آگ کے تنور میں عذاب دیا جائے گا اوربعض کوخون کی نہر میں، پیغمبر اورشہید جنت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے جہاں چاہیں جاتے ہیں، ان کے سوا اور لوگوں کی رُوحیس برزخ میں رہتی ہیں اور اُن کا تعلق قبر ہے رہتا ہے اور ثواب ملتا ہے یا عذاب ہوتا ہے، اس کوثوابِ قبریا عذابِ قبر کہتے ہیں۔ (نورالصدور ص:١١٥)

#### أرواح مختلف انداز میں رہتی ہیں

ہم ایک حدیث یہاں بیان کرتے ہیں۔

🛠 أرواحٍ مؤمنين مختلف حالتوں ميں رہتی ہيں، بعض چرا يوں كى شكل ميں جنت کے درختوں پر رہتی ہیں اور بعض سنر چڑیوں کے اندر ہوکر اور بعض سفید چڑیوں کے اندر ہوکر اور بعض قندیلوں میں جوعرش کے ینچے لئکتی ہیں اور بعض جنتی آ دمی کی صورت میں اور بعض کی صورت نئی طرح کی اُن کے نیک اعمال کے مناسب بنائی جائے گی، اور بعض دُنیا میں سیر کرتی ہیں اور اینے بدن میں بھی آ جاتی ہیں، اور بعض وُوس ہے مردوں کی ارواح سے ملاقات کرتی چھرتی ہیں، اور بعض ارواح حضرت میکائیل علیه السلام کی ذمه داری میں رہتی ہیں، اور بعض حضرت آ دم علیه السلام کی ذمه داری میں، ارواح کے رہنے کی جگہ میں حدیثیں اور اصحاب کے اقوال بہت ہیں، مگر

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے: شہيدوں کی رُوحيں سنر چڙيوں ميں رہتی ہيں، جنت ميں نهروں پر جاتی ہیں اور میوے کھاتی پھرتی ہیں، پھرسونے کی قندیلوں میں قیام کرتی ہیں، جوعرش کے نیچے لگتی ہیں،سبر چڑیوں میں رہنے کے معنی بعض علماء نے بیہ بیان کئے ہیں کہ سبر چڑیوں پرسوار ہوکر جہاں جاہیں گی سیر کریں گی ، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اُن کی صورت عالم برزخ میں سبر چڑیوں کے مثل خوشنما بنادی جاتی ہے جس طرح فرشتے تبھی انسان کی صورت بن جاتے ہیں،لیکن آخرت میں وہ رُوحیں انسانی صورت میں کر دی جائیں گی۔ایسی ہی روایت حضرت ابن مسعود اور ابن عمر اور کعب رضی الله عنهم (نورالصدور ص:۱۱۲) ہے۔

#### \*\*\*

# مراقبهموت

از

جناب خواجه عزیز الحبن صاحب غوری مجذوب ً خلیفهٔ ارشد خلیفهٔ ارشد حکیم الاُمت حضرت مولانا شاه محمد انثرف علی صاحب تقانوی نوّر اللّه مرقدهٔ

تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہرِ سر افکندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے

تر نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا ہے اگر سموت ہے ۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا ہے گئج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا

قصرِ عالی شاں بھی بنوایا تو کیا دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے سے م

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کیسے کیسے گھر اُجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے

بیل تن کیا کیا بچھاڑے موت نے سروقد قبروں میں گاڑے موت نے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے
کوچ ہاں اے بے خبر! ہونے کو ہے تا کجے غفلت؟ سحر ہونے کو ہے

لوی ہاں آئے ہے ہر؛ ہونے لو ہے۔ تاہیے طلب جر ہونے لو ہے باندھ لے توشہ! سفر ہونے کو ہے باندھ لے توشہ! سفر ہونے کو ہے باندھ لے توشہ! سفر ہونے کو ہے اندھ سے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

ایک دن مرہ ہے ، ر رس ہے کہ ر کرت ہے کر کرنے ہے کرنا ہے آخر موت ہے

نفس اور شیطاں ہیں خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنجل آنہ جائے دین و ایماں میں خلل باز آ، ہاں باز آ اے بدمل

> ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لرح کرنا ہے آخر موت ہے

> کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

دفعةً سر پر جو آپینجی أجل کھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل؟ جائے گا بیہ بے بہا موقع نکل کھر نہ ہاتھ آئے گی عمرِ بے بدل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

كركے جو كرنا ہے آخر موت ہے

تجھ کو غافل! فکرِ عقبیٰ کچھ نہیں کھا نہ دھوکا عیشِ دُنیا کچھ نہیں زندگی چند روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اِس کا بھروسہ کچھ نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

كركے جو كرنا ہے آخر موت ہے

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دِکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن

سب کے سب ہیں رہرو کوئے فنا جارہا ہے ہر کوئی سوئے فنا بہہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا ہتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے چند روزہ ہے یہ دُنیا کی بہار دل لگا اِس سے نہ غافل زینہار عمر اپنی بول نہ غفلت میں گزار ہوشیار! اے محوِ غفلت ہوشیار! ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے ہے یہ لطف و غیشِ دُنیا چند روز ہے یہ دورِ جام و مینا چند روز دارِ فانی میں ہے رہنا چند روز اب تو کرلے کارِ عقبی چند روز

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے عشرت دنیائے فانی ہے ہے پیش عیش جاودانی مٹنے والی شادمانی ہے ہند روزہ زندگانی

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثلِ برف کم چیکے چیکے رفتہ رفتہ دَم بدم سانس ہے اِک رہرہِ ملک عدم دفعۃ اِک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور

زندگی اِک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اُترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھیری جانے والی، جائے گ رُوح رَك رَك سے نكالى جائے گى ستجھ يہ إك دن خاك ڈالى جائے گى ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے تو سنِ عمرِ روال ہے تیز رو جھوڑ سب فکریں لگا مولیٰ سے لَو گندم از گندم بروید جو زجو از مکافاتِ عمل غافل مشو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے برم عالم میں فنا کا دور ہے جائے عبرت ہے مقام غور ہے تو ہے غافل بیرترا کیا طور ہے ہی کوئی دن زندگانی اور ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے سخت سخت امراض گو تو سهه گیا چاره گر گو سخت جال بھی کہه گیا کیا ہوا کیچھ دن جو زندہ رہ گیا اک جہاں سیلِ فنا میں بہہ گیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

لاکھ ہو قبضہ میں تیرے سیم و زَر لاکھ ہو بالیں پہ تیری جارہ گر لاکھ تو قلعوں کے اندر حجب گر موت سے ہرگز نہیں کوئی مَفَر

كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ما کرد تو پر کا ہے دی گار کام تو پر گا

زور یہ تیرا، نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طولِ اَمل کام آئے گا کچھ نہ ہنگامِ اجل کام آئے گا ہاں گر! اچھا عمل کام آئے گا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

سرکشی زیرِ فلک زیبا نہیں دیکھ! جانا ہے کجھے زیرِ زمیں جب تجھے مرنا ہے اِک دن بالیقیں جھوڑ فکرِ ایں و آس کر فکرِ دیں

> ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

بہرِ غفلت یہ تری ہستی نہیں دیکھ! جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دُنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش وعشرت و مستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر، نہ پیدا نام کر یادِ حق دُنیا میں صبح و شام کر جس لئے آیا ہے تو وہ کام کر

> ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

مال و دولت کا بردهانا ہے عبث زائد از حاجت کمانا ہے عبث

دِل کا دُنیا ہے لگانا ہے عبث رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

یں۔ کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

عیش وعشرت کے لئے انسال نہیں یاد رکھ تو بندہ ہے مہمال نہیں غفلت و مستی تحجے شایاں نہیں بندگی کر تو اگر ناداں نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے حسنِ ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہ نہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے وفن خود صدہا کئے زیرِ زمیں پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقیں تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں سیچھ تو عبرت جائے نفسِ لعیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كركے جو كرنا ہے آخر موت ہے یوں نہ اینے آپ کو بے کار رکھ آخرت کے واسطے تیار رکھ غیر حق سے قلب کو بے زار رکھ موت کا ہر وقت استحضار رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے تو سمجھ ہرگز نہ قاتل موت کو زندگی کا جان حاصل موت کو رکھتے ہیں محبوب عاقل موت کو یاد رکھو ہر وفت غافل! موت کو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تو ہے اس عبرت کدہ میں بھی مگن گو یہ ہے دار الحن بیت الحزن

عقل سے خارج ہے بیہ تیرا چلن مجھوڑ غفلت عاقبت اندیش بن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے یہ تری غفلت ہے بے عقلی بردی مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی موت کو پیشِ نظر رکھ ہر گھڑی پیش آنے کو ہے یہ منزل کڑی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے گرتا ہے دُنیا یہ تو پروانہ وار گو تجھے جلنا پڑے انجام کار چھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار؟ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے حیف دُنیا کا تو ہے پروانہ تو اور کرے عقبیٰ کی کیچھ بروا نہ تو کس قدر ہے عقل سے بگانہ تو اُس یہ بنتا ہے برا فرزانہ تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے دارِ فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں ہس چین کی بنسی بجا اِنَّا فَا فَارُ فَاوُزًا مَنُ نَجَا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے

سنج رؤوں کی بیہ چنک اور بیہ مٹک د مکیے کر ہرگز نہ رہتے ہے بھٹک

ساتھ ان کا چھوڑ، ہاتھ اپنا جھٹک ہمول کر بھی تو نہ یاس اُن کے پھٹک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے یہ تری مجذوب حالت اور یہ سِن ہوش میں آ، اب نہیں غفلت کے دن اب تو بس مرنے کے دن ہر وفت گن سے سکس کمر، در پیش ہے منزل مخصن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے کر نہ تو پیری میں غفلت اختیار زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار حلق پر ہے موت کے خنجر کی دَھار کربس اب اینے کو مُردوں میں شار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے ترک اب ساری فضولیات کر بول نه ضائع اینے تو اوقات کر رو نه غافل يادِ حق ون رات كر فركر و فكر ماذِمُ اللذات كر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

\*\*\*

كرلے جو كرنا ہے آخر موت ہے

# درس عبرت

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سونمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے مجھی غور سے بھی بید دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سُونے جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شال کیے کیے کیس ہوگئ لامکال کیے کیے ہوئے نامور بے نثال کیے کیے زمیں کھاگئی آساں کیے کیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا وکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا اجل نے پچھاڑے تومند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کسری جی وڑا نہ دارا اس سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہراک لے کے کیا کیا نہ صرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یونمی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

یہاں ہر خوش ہے مبدل بہ صدغم جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم

به سب بر طرف انقلابات عالم تری ذات بی میں تغیر بیں ہر دَم

جگہ جی لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تحجے پہلے بچین نے برسول کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنول بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کردے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے یمی جھ کو دُھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا ستجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی ہمہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اُجل بھی بس اب اینے اس جہل سے تو نکل بھی ہے طرزِ معیشت اب اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دُنیائے فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو سمجھ لینا اب جاہئے خوب تجھ کو جگہ جی لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بر هاپ سے پاکر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنجلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنوں تابہ کے ہوش میں اپنے آبھی جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نہ دِل دادہ شعر گوئی رہے گا نہ گرویدہ شہرہ جوئی رہے گا

نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکرِ نکوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جب اس بزم سے اُٹھ گئے دوست اکثر اور اُٹھتے ملے جارہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیشِ نظر جب ہے منظر یہاں پر ترا دل بہلتا ہے کیونکر جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہال میں کہیں شورِ ماتم بیا ہے کہیں فقر و فاقہ سے آہ و بکا ہے تهیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

#### \*\*\*

#### مسدس

گل و غنچ سرو کیلے رہیں گے مہکتے گلاب اور بیلے رہیں گے بہت سے گرو اور چیلے رہیں گے بڑے عرس ہوں گے جھمیلے رہیں گے ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تنیں کے اگر شامیانے ہمیں کیا ۔ رہیں گے جو گانے بجانے ہمیں کیا بنیں گے جو نقارخانے ہمیں کیا کھلیں گے اگر قہوہ خانے ہمیں کیا ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے اگر دوست احباب آئیں ہمیں کیا ہوئے جمع اینے پرائے ہمیں کیا کوئی روئے آنسو بہائے ہمیں کیا پڑے ہوں گے ہم منہ چھیائے ہمیں کیا ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے عزیز اقربا جان کھویا کریں گے ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے پڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے ہمیں کیا جو تربت یہ میلے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

کوئی پھول جا در چڑھاتا رہے گا کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا

229

تعلق جو دُنیا ہے جاتا رہے گا نہ رشتہ رہے گا، نہ ناتا رہے گا ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے حسینوں سے ڈیرے بھی گلزار ہول گے ۔ رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے پُر اہلِ تماشا سے بازار ہوں گے ہمارے لئے سب بیہ بے کار ہوں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکلے رہیں گے کسی نے ہمارا کیاغم تو کیا ہے اگر کوئی ہو چیثم پُرنم تو کیا کرے حشر تک کوئی ماتم تو کیا ہے نہیں ہوں گے جب سامنے ہم تو کیا ہے ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے تے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے غنی ہوں گے، اہلِ تو کل بھی ہوں گے ہہت بلبلیں آئیں گی گل بھی ہوں گے اگر ہوں گی قوالیاں،قل بھی ہوں گے بڑی دُھوم ہوگی بہت عُل بھی ہوں گے ہمیں کیا جو تربت یہ ملے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے ہے جیسا عجب تاتج گنج آگرے کا جو اکبر ہو اپنا بھی ایسا ہی روضا زیارت کرے جس کی آ آکے دُنیا ہو سب کچھ، مگر یہ تو فرمایئے گا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

# عرض حال

اے خدا! اے میرے ستار العیوب میرے مولی میرے غفار الذنوب تجھ یہ روش ہے مرا حال زبوں يارسا ميں لاكھ، ظاہر ميں بنوں سے ہے مجھ سا کوئی ناکارہ نہیں جز بہ اقرارِ خطا جارہ نہیں مجھ سا کوئی نفس کا بندہ نہیں مجھ سا کوئی قلب کا گندہ نہیں سخت پدکردار و بد اطوار ہوں سخت نالائق ہوں سخت نانبچار ہوں میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال بدعمل، بدنفس، بدخو، بد خصال سر بسر عصیال، سرایا عیب ہوں مستحقِ نار میں لاریب ہوں سیر وں کو تو کرے گا جنتی ایک بیا اہل بھی اُن میں سہی ہیں گنہ بے حد، نہ مجھ سے لے حساب داخل جنت مجھے کر بے حیاب ہوں ترا بندہ، مگر بس نام کا بنده ہوں میں نفس نا فرجام کا سخت طغیانی یہ ہے بحر ذنوب لے خبر تحشی مری جائے نہ ڈوب بے ترے دِل کیا ہے بس اِک خول ہے جلد آ، بیہ ناؤ ڈانواں ڈول ہے غلبہ دیدے نفس اور شیطان پر آبی ہے اب تو بس ایمان پر اب تو ہوجائے کرم مجھ پر شتاب اس ہے بھی اب حال کیا ہوگا خراب تھک چکا ہوں اصلاح ہے میں ناتواں کاہ ہے کیا ہٹ سکے گا کوہ گراں میری ہر کوشش ہوئی ناکام اب دے چکی ہے اب مری ہمت جواب باں! مدد کر وقت ہے امداد کا حال ابتر ہے دِلِ برباد کا

اب تو لے نشتی تحجی یہ حیور دی یاس نے بس اب تو ہمت توڑ دی لاکھ ٹوٹی ناؤ ہے منجدھار ہے ناخدا تو ہے تو بیڑا یار ہے ز ریہ ہوتا ہی نہیں نفسِ شرریہ د تشکیری کر مری اے دنشگیر نفسِ سرکش کو مرے یامال کر دِل کے سب روگوں کا استیصال کر ایک ہو تو ہوسکے اچھا مرض ہو رہا ہوں میں تو سرتا یا مرض میرے بس کی اب یہ بیاری نہیں کوئی صورت اب بجز زاری نہیں نور میں بھی تو یہ ہے ظلمت فکن ہر قدم پر نفس بد ہے راہزن شر ملا دیتا ہے ہیہ ہر خیر میں کاٹ کرتا ہے یہ چلتے پیر میں منہ نہیں توبہ کا گو اے ذواکمنن توبه پھر کرتا ہوں میں توبہ شکن اب تو یا رَبّ استقامت کر نصیب معصیت کے اب نہ میں پھٹکوں قریب

زندگی ہو ذکر و طاعت میں بسر اب ترا دامن نہ چھوٹے عمر بھر عبد ہوں میں، بخش عبدیت مجھے وجہِ صد عزت ہے یہ ذلت مجھے

دیده و دِل، رست و یا، گوش و زبان سب ترے تابع رہیں اے مستعال آرزوئیں جتنی ہیں مٹ جائیں سب رات دن بس میں ہوں اور تیری طلب کر عطا دِل کو مرے ذوقِ فنا عبدِ کامل اپنا تو مجھ کو بنا

غیر سے بالکل ہی اُٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر سینہ بھر دے تو مرا انوار سے دِل کو کردے یاک سب اغیار ہے كر دِلِ تيره ميں اب اپنا ظهور سرے لے کرتا قدم ہوجاؤں نور

عمر گزری خوار پھرتے دربدر اے خدا! اب تو لگادے راہ یر فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید

تو جو حاہے یاک ہو مجھ سا پلید یاک ہے تو، باک کردے دِل مرا نور سے عرفاں کے بھردے دِل مرا قلب سے دھو دے مرے ہر گندگی ہو عطا یا کیزہ اب تو زندگی نفس کا یا آب مرے کر تزکیہ كر عطا مجھ كو حيات طيبہ

جڑ ہے بس سارے گناہوں کی یہی میٹ دِل سے حبِ وُنیائے ونی دے نہ دھوکا مجھ کو اے بروردگار چند روزہ باغے دُنیا دُنیا کی بہار ہو نظر میری سوئے باغ جناں میں رہوں جویانِ عیشِ جاوداں دِین پر ترجیح دُنیا کو نه دُوں حرص وشہوت سے نہ میں مغلوب ہوں روک لا یعنی ہے اب میری زباں ذکر میں تیرے رہوں رطب اللسال اب کروں دِل کی چین آرائیاں حپھوڑ دُوں اب میں شخن آرائیاں کر مجھے تو رازدان و رازدار دے مجھے بارِ امانت کی سہار دِل میں تیری یاد، لب یر ذکر ہو اب تو یا رَبّ آخرت کی فکر ہو بخش یابندگ معمولات اب كر اللي مجھ كو خوش اوقات اب ہو نہ خود یر، اور نہ غیروں پر نظر قلب سے عجب و ریاء کو دُور کر کچھ نہ سوجھے تیری ہستی کے سوا تیرے اوج اور اپنی پہتی کے سوا تیرے ذکر و فکر ہے فرصت نہ ہو تجھ سے دَم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو تیرے پاس آنے کی تیاری کروں اب نہ ناجنسوں ہے میں یاری کروں تو ہی مونس، تو ہی ہو ہمرم مرا ملنا جلنا خلق سے ہو تم مرا مطمئن ہو قلب تیرے ذکر سے ڈور ہوں سب فکر تیرے فکر سے تجھ سے ہو ایس قوی نسبت مجھے مانع خلوت نه ہو جلوت مجھے عمر گزرے اب مری طاعات میں ركه مجھے مشغول مرضیات میں رہ گئے ہیں زندگی کے دن بھی کم ابِ تو ہوجائے مرے اُوپر کرم مائے غفلت میں رہوں گا تابہ کے عمر کا اکثر ہوا حصہ تو طے عمر سی انمولی شے کی رائیگال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا زیاں کردے اس نقصان کو بھی نفع عظیم ہے مگر تو بھی تو وہاب و کریم اب بھی ہوجائے جو مجھ پر فضل شہ ہوکے تائب ہوں کے مَنُ لَّا ذَنُبَ لَه زانكه خود فرمود هَ لَا تَسقُسنَسطُ وُا کیوں ہراساں ہوں بڑا قادر ہے تو

غرق بحر معصیت ہوں سر بسر رقم کر مجھ یر الہی رقم کر عمر جتنی رہ گئی ہے میری اب ذِ کر و طاعت میں بسر ہو روز و شب اب بسر ہو زندگی طاعات کی ہو تلافی ما بھی مافات کی ہمت ترکبِ معاصی کر عطا بخش دے سارے مرے جرم و خطا اب تو الیی دے مجھے توفیق تو تیرے پاس آؤں میں ہوکر سرخرو دِل میں تیری یاد، لب پر نام ہو عمر بھر اب تو یہی بس کام ہو کردیئے تو نے ولی بندے ہزار مجھ کو بھی اپنا بنالے کردگار مجھ گدا کو بھی تجتِ شاہِ دیں بخش یا رَبّ دولت ِ صدق و یقیں ڈگ نہ جائیں پھر کہیں میرے قدم ہو کرم ہاں ہو کرم ہاں ہو کرم س مرے مولی مری فریاد کو آمرے مالک مری امداد کو ہوں تو میں مجذوب کیکن نام کا كر مجھے مجذوب یا رَبّ کام کا شغل ہے لہو و لعب، فسق و فجور رات دن هول نشهٔ غفلت میں چور دینداروں کی سی ہے صورت مری کردے یا رَبّ ویسی ہی سیرت مری دینداری میں رہوں میں عمر بھر وینداروں ہی میں میرا حشر کر تجھ یہ روشن ہیں مرے سارے عیوب جانتا ہے تو مری حالت کو خوب گو ترے آگے ذکیل و خوار ہوں حشر میں رُسوا نہ اے ستار ہوں تیرے آگے خوار ہوں میں سر بسر غیر کے آگے مجھے رُسوا نہ کر اے خدا! مجھ کو بلا وحدت کا جام مست اور سرشار رکھ اپنا مدام ہو نہ ہوشِ ما سوا مطلق مجھے یاد میں رکھ اپنی منتغرق مجھے دِل مرا ہوجائے اِک میدان ہو تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو اور مرے تن میں بجائے آب وگل دردِ دِل ہو، دردِ دِل ہو، دردِ دِل تا دَم آخر نہ بھٹکوں راہ سے آخری عرضِ گدا ہے شاہ سے

سب سے بڑھ کر ہے یہ عرضِ مختصر خاتمہ کردے مرا ایمان پر

مرتبول کی تو کہال ہے حیثیت مغفرت ہو، مغفرت ہو، مغفرت

بیہ مناجات اے خدا مقبول ہو

درگزر فرما، اگر سیچھ بھول ہو

تمت بالخير

\*\*\*

## مأخذ

۱:-قرآنِ کريم

۲:- صحیح بخاری شریف

س:-صحيح مسلم شريف

۳:- جامع ترندی

۵:-سنن اني داؤد

۲:- فتح أثملهم شرح صحيح مسلم

2:-مثكوة المصابيح

۸:- مرقاة شرح مشكوة

٩:- مداية مع عناية و فتح القدير

١٠:- البحر الرائق

اا: - در مختار وشامی

۱۲: - شرح عقو درسم المفتی

١٣: - فتح القدير

۱۲۰- زاد المعاد

۱۵:-سراجی

۱۷:-شریفیه شرح سراجی

ا:- مراقی الفلاح شرح نور الایضاح

١٨:- حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح

١٩:- بدائع الصنائع

٢٠: - مدارج النوة

٢١: - نور الصدور في شرح القبور علامه جلال الدين سيوطيٌّ كي مشهور كتاب "شرح الصدور" كا ترجمه

اس کتا بیجے کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے:-

امام بخاريٌّ

اماممسكتم امام ترنديٌّ

امام ابودا ؤد سجستاني

يشخ الاسلام علامه شبيراحمه عثانيٌ يشخ ولى الدين محمد الخطيب ّ

يَشِخُ مُلَّا على قارئٌ

علامه مرغيناني

علامهابن تجيمة

علامهابنِ عابدين شائيٌّ علامهابن عابدين شاميٌّ

علامدابن البمائم

علامهابنِ قيم جوزيٌّ

الشيخ سراج الدين محمه بن عبدالرشيد سجاونديٌ محقق السيد الشريف الجرجاني ً

الثينخ على الشرنبلا ليَّ

علامه احمر الطحطا ويّ

علامه كاسانيٌ حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوگٌ

حضرت مولانا محمرعيسي صاحب خليفه حضرت تھانويٌ

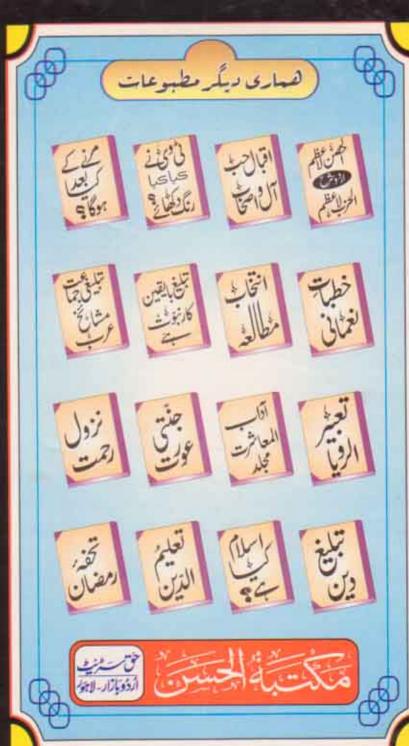